

# انتساب

ير خوردار أسكس

نویداختر کے نام

جس نے اس کتاب کی طباعت کا اہتمام کیا۔

ایم-اے راحت

بات ہوش کی ہوتی ہے۔ ہوش سے قیمتی شے اس کا ئنات میں اور کوئی نہیں ہوتی.....وہ دیوانے جو سڑکوں پر ننگ دھڑنگ پھرتے ہیں سپچھ مل گیاتو کھالیا۔ کسی نے لباس پہنایا تو پہن لیا۔ ورنہ کوئی مشکل ہی نہیں۔

ماں مرگئی تھی اے کوئی نہیں بچاسکتا تھا۔ بہت سے علاج کرائے تھے لیکن ڈاکٹر مجھے پہلے ہی بتا چکے تھے۔ " پھیمٹرے اس قدر گل چکے ہیں کہ اب کوئی امید باقی نہیں ہے۔ " "لیکن ڈاکٹر صاحب....."

"اگرتم کچھ کر سکتے ہو تو ضرور کرلو۔ میں ہر طرح سے مدد کے لیے حاضر ہوں۔ ڈاکٹر شاہد نے کہا۔ لیکن میں بھی کچھ نہیں کر سکا۔ ہپتال میں آخری سانسیں لیتے ہوئے ای نے کہا۔ "اختشام ۔۔۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔

".ى اى\_-"

"وه وهدد درامل من من تمسية

"مسٹراختام .... براہ کرم آپ انہیں زیادہ بولنے پر مجبور نہ کریں۔" ذاکٹرنے کہا۔ "آپ خوب جانتے ہیں ڈاکٹر۔ اب سب ٹھیک ہے۔ کچھ کہنے سے میری چند سانسیں کم ہو جائمیں گی اور .... اس سے زیادہ کیا ہو گا۔ اختام زیادہ نہیں بولوں گی۔ میری مسمری کے پیچے ایک چور خانہ ہے'اس میں میری ڈائزی ہے'اس کھول کر ضرور دیکھ لیتا۔"

پھرمال مرگئی تھی۔ اس شہر میں میرے شناسانہ تھے۔ جو کوئی بھی تھاوہ دو سرے شہر میں تھا۔ زندگی کی کمانی ہی عجیب تھی' ہوش سنبھالا تو ایک چھوٹے سے گھر میں تناتھا۔ یہ چھوٹاسا گھرایک ایسے محلے میں تھا'جہال در میانے در ہے کے لوگ رہتے تھے۔ پھرماں نے مجھے ایک

دوسرے شرمیں ایک اسکول میں داخل کرادیا۔ اس وقت میری عمر تقریبا سمات سال تھی اور

اس سے پہلے کے جتنے سال گزرے تھے 'وہ ای گھر میں تن تنما گزرے تھے۔ پڑوس کے لوگ

آ جاتے تھے اور بس ان کے علاوہ کسی سے شناسائی نہیں تھی۔ جس علاقے میں ہم لوگ رہتے

تھے وہاں کچھ ایسے لڑکے تھے جو زیادہ اچھے نہیں تھے۔ اسکول سے بھاگنا سیرو تفریح کھیل

کود بچوں کے پیندیدہ مشاغل تھے۔ ماں کو پہتا لگا تو انہوں نے اسی وقت فیصلہ کرلیا' اور نتیجتہ "

'کیا میرا اتنا کمه دینا کافی نہیں ہے کہ بیہ ضروری تھا۔ "مال نے کمااور میں خاموش ہوگیا۔

واقعی اس کے بعد میرا کچھ یو چھنا غیر ضروری تھا'لیکن ڈاکٹرنے مجھے جو کچھ بتایا تھا' آخر کار اس

کا نتیجہ مال کی موت کی شکل میں نکلا تھا اور میں بیہ سوچتا رہ گیا تھا کہ پیۃ نہیں میں اس کا ئنات

میں بنے والے انسانوں ہے اتنا الگ کیوں ہوں۔ بسرحال اس کے بعد اس چھوٹے ہے منحوس

گھریں داخل ہو کرمیں نے کسی اور شے سے دلچینی کا ظہار نہیں کیا۔ مال کی تدفین کے بعد '

جب میں اس تناگھرمیں داخل ہوا توسب سے پہلے میں نے وہ چور خانہ تلاش کیا جس میں ماں

کے کہنے کے مطابق اس کی ڈائری موجود تھی اور اس کے بعد میں اس آگھی کی بات کروں گاجو

حالت میں ہو تاہے۔

مجھے حاصل ہوئی۔ آہ کاش انسان اگر اس حیثیت کا حامل ہو تو اس کا اپنی ذات سے ناواقف رہنا ہی اس کے لیے بہتر ہو تا ہے۔ کتنے دوست تھے میرے 'کتنا باعزت تھا میں 'لیکن اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد میری جو کیفیت ہوئی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ اس ڈائری نے جمھے جو پچھ دیا "کاش مال اس ڈائری کی نشاند ہی نہ کرتی "کاش وہ ظرف سے کام لے کراپی حقیقت کو چھپا جاتی ۔ یہ گھر پیچنے کے ساتھ ساتھ میں مسمری 'فرنیچراور وہ تمام چیزیں بچ دیتا اور یہ ڈائری میرے ہاتھ نہ لگتی۔ کتنا اچھا ہو تا 'کیا عمرہ و زندگی گزار تا میں لیکن انسان میں میں تو خامی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کاش یہ نہ ہو تا تو کتنا اچھا ہو تا۔ حالا نکہ جو ہونا ہو تا ہے وہ ہر قیمت اور ہر

\* \* \*

میرے لیے شہری بدل دیا گیا۔ مال اس چھوٹے سے گھریس رہنے گئی۔ پھر زندگی کاایک طویل ترین دور میں نے موسل میں گزارا۔ اسکول اور اس کے بعد کالج ، مال سے ملاقات تقریبا" نہ ہونے کے برابر رہتی تھی لیکن بسرحال میرے ول میں اپنی ماں کے لیے بے حدیار تھا۔ مان بیار ہو گئی 'بہت عرصے کے بعد مجھے اس کا پیتہ چلا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہی رابطہ کیا تھا۔ گھرکے بجائے ماں سے ہیتال میں ملاقات ہوئی اور میں نے شکایتوں کے انبار لگادیئے۔ "يه آب نے کيا عالت بنالي ہے اني 'اى ليے مجھے اس شرآنے سے منع كرتي تھيں۔" "نبیں شامی یہ بات نبیں 'بس یہ شر مجھے اس سے نفرت ہے۔" "تو پھر آپ يمال كيوں رہتى ہيں؟" "اس ليے كے مجھے يہيں رہنا تھا۔" "آپ كى بات ميرى سجھ ميں بالكل نيس آئى۔" "میری بات سجھنے کی کوشش نہ کرو'بس سب ٹھیک ہے' سمجھ رہے ہونا۔" "اختام-" ڈاکٹر کا کمنا ہے کہ میری حالت بہت خراب ہے 'اور شاید میں زندگی کے آخری کمحات گزار رہی ہوں۔ "جھے آپے مرف ایک شکایت ہای ...." "آپ نے مجھے خود سے اتنا دور رکھا کہ نہ تو میں آپ کے بارے میں پچھ جان سکا'نہ آپ کی کوئی خدمت کرسکا۔" "بيه ضروري تھا۔ "

بوسیده ڈائری تھی' کاغذوں کارنگ پیلاپڑ گیا تھااور بعض کاغذاس طرح خشہ ہو گئے تھے کہ اگر انہیں موڑا جاتا تو بسکٹ کی طرح ٹوٹ جاتے لیکن تحریر بہت اچھی اور جاندار تھی۔ اس میں میری مال نے اپنی کمانی پچھاس طرح لکھی تھی:

بسرحال میں نے ایف۔ اے کر لیا تھا' بقول ماں کے جوانی مجھے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ بہنیں بھی

ی کہتی تھیں اور اس اہلتی ہوئی جوانی کوایک ایسے کھخص نے دیکھ لیا جو بہت دولت مند تھا۔ اختیار احمد کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی۔ اس نے میری قیت لگائی اور مال نے اس بھربور قیت کے عوض مجھے اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ در حقیقت دولت کے ذریعے اے بے تحاشہ رسائی حاصل تھی۔ اختیار نے ماں کو میری اتنی قیمت دے دی تھی کہ اس کے بعد ماں کو پچھ مانگنے کی ضرورت نہ رہی۔ اختیار نے کہا۔ "اب تم میری ملکیت ہو اور میں تمہیں اپنا بنا كرر كھنا جاہمتا ہوں۔ " مال كو چو نكه اچھى قيمت ادا كر دى گئى تھى 'اس لئے وہ بالكل خاموش ہو گئی اور اختیار مجھے لے کرایک علیحدہ گھرمیں آگیا جو اس نے میرے لئے خریدا تھا۔ اختیار آدمی کچھ عجیب ساتھا۔ شروع شروع میں اپنے بارے میں اس نے بھی کچھ نہیں بتایا تاہم اتنا مجھے معلوم تھا کہ کسی دو سرے شہر کاباشندہ ہے اور لاتعداد ملوں اور فیکٹریوں کامالک ہے۔ اس نے ایک احسان میرے اوپر میہ کیا کہ مجھ سے نکاح کرلیا اور مجھے یہ یقین دلایا کہ اب میں گناہ کی اس منزل پر نہیں ہوں'جمال سے میں نکل کر آئی ہوں۔ یہ اس کامیرے اوپر بہت بڑااحسان تھا اور میں اس احسان کے بوجھ تلے ہیشہ دنی رہی 'یمال تک کے میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اختیار نے اس کانام احتثام رکھا۔ احتثام میری زندگی کا محور ہے اور میں اس کے سمارے جی ربی ہوں۔ میں بالکل نہیں کموں گی کہ قدرت نے مجھے کی انعام سے نوازا کیونکہ ہم لوگ تو زمین کا گناہ ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں' یہ ہم نہیں جانتے' ہماری تو ایک نسل میل رہی ہے ور اس نسل کی بیمیل میں خود میرا کوئی دخل نہیں۔ اس لیے میں اپنے آپ کو قصور وار نہیں

بھراس کے بعد میں یہ کمانی پڑھتا چلا گیا۔

مال نے اختیار احمد کے بارے میں خاصی تفصیلات کسی تھیں۔ ڈائری میں جگہ مختلف نکشافات کیے گئے تھے۔ وہ جگہ بتادی گئی تھی 'جمال اختیار احمد صاحب رہتے تھے۔ اختیار احمد ماحب نے کھی بھی خود ہی جذباتی ہو کر آہستہ آہستہ اپنے اور اپنے گھر کے بارے میں ماحب نے کھی بھی خود ہی جذباتی میں بہت سے کرداروں کا تذکرہ تھاجو اس دوران ماں سے کمشافات کرڈالے تھے۔ ڈائری میں بہت سے کرداروں کا تذکرہ تھاجو اس دوران ماں سے کی طفتے رہے تھے اور انہیں اختیار احمد کے اس عمل کے بارے میں معلوم تھا۔ میں یہ پوری کی بڑھتا رہا اور جھے اپنے آپ سے آگی عاصل ہوتی رہی۔ خیراپنے آپ کو میں کوئی ندانی شخصیت تو کہہ نہیں سکتا تھا لیکن بسرطال یہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ میرے اپنے بہیں دانی شخصیت تو کہہ نہیں سکتا تھا لیکن بسرطال یہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ میرے اپنے بہیں۔

یال تک کہ اس شرکے ایک جصے میں جو علاقہ ریڈ لائٹ امریا کملاتا ہے' اس میں میری نانی اور خالا کیں موجود تھیں لیکن ان کے بارے میں سوچنا بھی گناہ تھا میرے لیے البتہ جو کچھ مجھے معلوم ہو گیا تھا' اس نے خود میری نگاہوں میں اپنی وقعت گرادی تھی۔ پھر میں نہ جانے كب تك ب يارو مدد گار پرا رها- اختيار احمد صاحب في جو مكان مال كو خريد كر ديا تها وه بت بڑا تھا اور جب انہوں نے میری مال سے بے رخی اختیار کرلی اور سالهاسال اس طرح گزر گئے کہ انہوں نے ہماری کوئی خرنہ لی تو مال نے وہ مکان فروخت کر دیا اور ایک چھوٹا سا مکان خرید کر گمنام حیثیت سے زندگی بسر کرنے گئی۔ مکان خریدنے کے بعد جو رقم باقی بچی وہ مال نے میری تعلیم وغیرہ کے لیے مخصوص کردی۔ اس سے میری تعلیم نی۔ اے (B.A) تک کمل ہو سکی۔ اس ڈائری میں میری داستان حیات تھی۔ میرا مستقبل تھایا میرے ماضی کی تلخیال یا پھروہ جس نے مجھے اپنی نگاہول میں بالکل ہی بے مقصد اور ب وقعت کرویا تھا۔ میں سوچتارہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گر یجویشن کرچکا تھا' ارادہ تھا کہ ایم۔ اے (M.A) کروں کین اب ماں کی موت کے بعد یہ تمام تصورات دل و دماغ سے نکل گئے تھے۔ نہ جانے ک تک اس چھوٹے سے گھرمیں رہ کر زندگی گزاری۔ پھراجانک ہی یہ خیال دل میں پیدا ہوا کہ کم از کم میں اپنے باپ کے گھر کو تو دیکھوں جو ایک طرح سے میرا اپناہی گھر تھا۔ لیکن آگر میں وہاں جاکرانے بارے میں بتادیتاتوشاید مجھے کولی مار دی جاتی۔ کیونکد اختیار صاحب نے بھی بید ظاہر نمیں کیا تھا کہ ان کی کوئی اور یوی بھی کمیں اور رہتی ہے۔ میں ایک بات آپ کون متا تا چلوں کہ اپنے کالج میں ' ہوسل میں' جمال جمال میں نے وقت گذارا' انتہائی اچھی طبیعت اور خوش مزاج نوجوان کی حیثیت سے مشہور تھا اور لوگ مجھے پیند کرتے تھے۔ میرے دوستوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور میں ان کے درمیان ایک شریف زادہ کملا ہ تھااور اجانگ ہی مجھ سے میری شرافت چھن گئی تھی ' کچھ بھی باتی نہیں رہا تھا۔ اب تو میں ان دوستوں سے بھی نہیں ملنا چاہتاتھا'بس طبیعت پر ایک عجیب ہی ہو حجل ہو حجل سی کیفیت طاری ہو گئی تھی' بہت دن تک سوچنا سمجھتا رہا اور اس کے بعد اپنی اس دیوائلی کے تحت وہ فیصلہ کیا جو یہ نہیں درست تقایا غلط لیکن بسرحال فیصلے تو فیصلے ہوتے ہیں ' چاہے جیسے بھی ہوں۔

میں نے وہ مکان فروخت کردیا اور ایک اچھی خاصی رقم لے کروہاں سے چل پڑا۔ میری منزل وہ شہر تھا جمال میرے والد اختیار احمد صاحب رہتے تھے' بہت بڑا شہر تھا لیکن میں کوئی

جابل انسان تو تھا نمیں جو اس بڑے شہر میں اپنے آپ کو اجنبی سجھتا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی رقم کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت سے ایسے نام میرے علم میں شے جن سے میری واقفیت تھی، جن سے مل کر میں بہت سے معاملات حل کر سکتا تھا۔ اب یہ الگ بات کہ میرے پاس اپنی شخصیت کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ لیکن نہ سمی، زندگی کا ایک انداز تر تیب دینا تھا، بس اس انداز میں زندگی بسر ہو جائے تو کیا برا ہے، دیکھوں تو سمی دنیا کیسی چزہے اور اس دنیا میں کیا کیا ہو تا ہے، مبعیت پر ایک عجیب سی ہو جھل ہو جھل کیفیت طاری رہتی تھی اور میں دنیا میں کیا گیا ہو تا ہے، مبعیت پر ایک عجیب سی ہو جھل ہو جھل کیفیت طاری رہتی تھی اور میں عجیب سے عالم میں ہر چیز کو حسرت سے تکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح اختیار احمد صاحب کے بارے میں معلومات کر کے ان تک پہنچوں کہ تقذیر نے میرے لیے خود بخود ایک موقع فراہم کر دیا اور تقذیر ہی انسان کے لیے راستے منتخب کرتی ہے۔ میں تو خلوص دل سے موقع فراہم کر دیا اور تقذیر ہی انسان کے لیے راستے منتخب کرتی ہے۔ میں تو خلوص دل سے اس کا قائل ہوں۔

\* \* \*

ہرچند کہ میری معلومات کے مطابق میہ میرے باپ کا شہر تھا یعنی میرا باپ یہاں کہیں رہتا تھا لیکن ظاہر ہے جس طرح میرا باپ میرے لئے اجنبی تھا اس طرح میہ شہر بھی میرے لیے اجنبی تھا۔ پہلے میں اس سے ذراوا تغیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کیسے لوگ یہاں رہتے ہیں'ان کا طرز زندگی کیا ہے۔ میں اگر اپنے باپ تک پہنچنے کی کوشش کروں تو اس کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر کا تھا۔

اس دن کوئی ساڑھے وی بچ ہوں گے میں ایک سٹرک سے گزر رہا تھا۔ سنسان سی سڑک بھی اور بہت کم لوگ چلتے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ٹریفک بھی کم بھی سامنے ہی ایک بینک تھا۔ بینک تھا۔ بینک سے ایک بزرگ شخصیت باہر نکلی' ہتھ میں کپڑے کا ایک لمباسا تھیا تھا جس میں کچھ کانفذات وغیرہ رکھے ہوئے تھے' البتہ بزرگ شخصیت نے تھیلے کو کلائی میں باندھ کر اس مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ یہ احساس ہو تا تھا کہ اس میں کوئی قیتی شے ضرور ہے۔ جھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ صاحب پیدل چلتے جا رہے تھے کہ اجابت ایک شخص گلی اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ صاحب پیدل چلتے جا رہے تھے کہ اجابت ایک شخص گلی سے باہر نکلا جو کہ جینز پنے ہوئے تھا۔ اس نے بزرگ کے قریب پنچ کر جھپٹا مارا اور تھیلے کو ان کے ہاتھ سے چھپنے کی کوشش کی لیکن چو نکہ تھیلا کلائی میں لپٹا ہوا تھا اس لیے آسانی سے اس کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ اس اوباش نوجوان نے اجابت ہی اس بزرگ کی ٹانگ میں نور سے اس نے بوخ کی شوکر ماری اور وہ بزرگ نیچ گر بڑے ' نوجوان ان کے سینے پر چڑھ گیا اور پھر اس نے جدوجمد ہونے گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ مجرانہ کارروائی ہو رہی اس تھیلے کے حصول کے لیے جدوجمد ہونے گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ مجرانہ کارروائی ہو رہی اس وقت میں داد حاصل کرلیتا۔ بس ایک قدرتی عمل تھا جس کے تحت میں نے اس نوجوان پر

چھانگ لگائی اس کے بال پکڑے اور پوری قوت سے اس پررگ کے اوپر سے اٹھا ایا۔

نوجوان نے برزگ کو چھو ڈکر جھے پر تملہ کیا۔ شاید وہ کی خاص طریقہ جنگ کا اہر تھا۔ اس نے
میرے بیٹ میں دو تین ضربیں لگائیں لیکن بالوں کی وجہ سے وہ بے بس ہو گیا تھا۔ میں نے
بھی سوچا کہ مار لے بیٹا 'پیٹ پھاڑ دے میرا لیکن تیرے بال نہیں چھو ڈوں گا۔ اس نے
اچانک ہی جیب سے ایک لمباچاقو نکال لیا۔ کلپ والا چاقو تھا اور اب اسے پکڑے رہنے کا
مقصدیہ تھا کہ میری آئیں میرے بیٹ سے باہر جھول رہی ہوں۔ میں نے اسے زور دار دھکا
دیا لیکن اس کے باوجوداس نے جھے پر چکالگائی دیا اور میرے سینے کے باس سے قمیض پر خون
ابھر آیا۔ اس دوران کچھ لوگ اوھر آگئے تھے 'چنانچہ وہ نوجوان چاقو امرا ہم ہوا واپس اس گلی
میں بھاگ گیا۔ بزرگ اٹھنے کی کو شش کر رہے تھے 'پچھ نروس تھے 'البتہ تھیلا ان کی کائی
میں محفوظ تھا اور نوجوان اسے حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا 'پچھ لمحوں کے لیے ہنگامہ ہو گیا۔
میرے سینے سے مسلسل خون بہ رہا تھا اور میری قبیض تر ہوتی جا رہی تھی لیکن اس کا جھے
میرے سینے سے مسلسل خون بہ رہا تھا اور میری قبیض تر ہوتی جا رہی تھی لیکن اس کا جھے
اندازہ تھا کہ چاقو کی نوک نے معمول ساایک نشان لگا دیا ہے۔ جس کی کوئی خاص تکلیف بھی
نہیں تھی بزرگ بدحوای کے عالم میں ہولے۔

"ہپتال۔۔۔۔ ہپتال'ارے خداکے لیے کوئی رکشہ روکو'انہیں ہپتال لے جانا ہے۔" میں نے بنس کر کھا۔

"ننیں محترم-"بت معمولی سازخم ہے آپ اس کے لیے بالکل فکرنہ کریں۔ "میال ضد نہیں کرتے۔"اچھا' دیکھو وہ سامنے جراح کی دو کان ہے' آؤ ای طرف چلتے ہیں' مرھم وغیرہ لگوالیتا۔

"میں کرلوں گا' آپ نے جمال جانا ہے جائے۔" بزرگ نے خنگ ہونٹوں پر زبان پھیر کر دھرادھر دیکھا' پھر بولے۔ "نہیں' ایسے نہیں جا سکنا۔ مجبوری ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔" نہوں نے تھلے کو بغل میں دباکر کہا اور میری کلائی پکڑ کر جراح کی دوکان کی جانب چل اے۔"

میں مسکرا رہاتھا' میںنے کہا۔

"آب بلاوجه ابناوقت ضائع كررب بين 'براه كرم آپ نے جمال جانا ب جائے۔" ايك بات كموں مياں "ميں ڈرگيا ہوں' اب تو تم مجھے گھر تك بھی چھوڑ كر آنا۔" دونهيں۔"

"میرامطلب ہے کہیں جاناتو نہیں ہے۔" "جی نہیں' مجھے کہین نہیں جانا ہے۔"

"بس تو پھر آجاؤ۔" انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھل گیا' دروازہ کھولئے والی تقریبا" سات' آٹھ سال کی بچی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کراس نے برے ادب سے سلام کیاتو میں نے گردن ہلاکر"وعلیکم السلام" کہا۔

"آؤ بیٹے آؤ۔" جمال وہ مجھے لے گئے۔ کسی زمانے میں الی جگہوں کو بیٹھک کما جاتا تھا لیکن اب ان کا رواج ختم ہو گیا ہے اور بیٹھک کی جگہ بڑے بڑے ڈرائنگ روم بمن رہے ہیں۔ بیٹھک میں ایک دیوان' بیدکی چار کرسیاں اور درمیان میں ایک چھوٹا سا قالین کا مکڑا بڑا ہوا تھا۔ بزرگ کمنے گئے۔

"اب تم یمال بینھو اور عظمیٰ بیٹی تم ذرا مهمان کا خیال رکھو۔ بیہ ہمارے مهمان ہیں میں ایک گھری سانس لے کر مسمری کی جانب بڑھ ایکی آرہا ہوں۔" بزرگ اندر چلے گئے 'تو میں ایک گھری سانس لے کر مسمری کی جانب بڑھ گیا۔ چھوٹی بچی جلدی سے میرے پاس آئی 'اور بولی۔

" جناب عالی اگر برانہ مانیں تو ایک درخواست کروں آپ ہے۔" بچی کا انداز گفتگو اتنا دکش تھا کہ جمھے زور دار نہیں آگئی۔ میں نے کہا۔

"جی ارشاد فرمایئے؟"

"مهمان دیوان پر شین کری پر بیشا کرتے ہیں۔ آپ براہ کرم یمال پر تشریف کھیے۔"

"خوب "اب توآپ سے معدرت کرنی پڑے گا۔

" نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کسی انسان کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو دو سرے انسان کا فرض ہے کہ اسے بتادے۔ " بچی نے کہا۔

"آب كانام عظمى خاله ب- "ميس في كما-

اب و ابام کا حالہ ہے۔ یں ہے۔ اور است مالہ یاد آ "نہیں خالہ تو نہیں ہے' صرف عظمٰی بیگم ہے 'ویسے اگر ہمیں دکھ کر آپ کو اپنی خالہ یاد آ رہی میں تو آپ ہمیں صرف خالہ کہیں۔ پھر ہمیں عظمٰی کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ " " بہلئے ٹھیک ہے' آپ کو ہم خالہ جان ہی کہیں گے۔ " بسرحال وہ مجھے لے کر جراح کی دوکان پر پہنچ گئے۔ میں نے قبیض اٹھا کر جراح کو زخم دکھایا' جو واقعی معمولی سانشان تھا۔ اس نے وہاں ایک مخصوص دوا اسپرے کرکے زخم پر ٹیپ چیکا دیا اور میں نے ہیئے ہوئے کہا۔

''بس اتن سی بات بھی' آپ خوامخواہ ہی پریشان ہو رہے تھے۔''

"خدا کاشکر ہے کہ بات اتن ہی رہی لیکن بیٹے کوئی اگر نمی کے لیے خون دے 'تو جس کے لیے خون دے 'تو جس کے لیے خون دیا گیا ہے 'اس پر بھی تو کوئی فرض عائد ہو تا ہے۔"

"آپ کی محبت ہے، مربانی ہے، آپ میہ بتائے کہ میں آپ کو کہاں پہنچا دوں کیا اس تھلے میں کوئی قیتی چزہے۔"

> بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر سوچتے رہے ' پھر پولے۔ "رکشہ روکومیں تمہارے ساتھ اپنے گھر جاؤں گا۔" «بہتہ "

ر کشہ ذرا زیادہ دور جا کر طاتھا میں نے بزرگ کو رکشہ میں بیٹھایا اور کہا۔

"اب تو آپ چلے جائیں گے۔"

"میاں کماں چی میں مرواؤ کے ' ذرا ساگھر تک چھوڑ دو' جہاں اتن مہرانی کی ہے ' تھوڑی سی اور کر دو۔ " میں ان کے ساتھ رکشہ میں بیٹھ گیا۔ رکشہ نے اچھا خاصا سفر طے کیا تھا' پھر در میانہ درج کے ایک محلے میں ایک گھر کے سامنے رکشار کا۔ بزرگ نے جیب سے پیپے ذکالے اور رکشہ والے کو دیتے' میں نے کہا۔

"اب توجهے اجازت؟"

"كمال كے انسان مو كيادنيا ميں كسى نے تم پر احسان نہيں كيايا تم ہى اپنے آپ كو برا آدمى سجھتے مو لين دروازے پر سے واپس جا رہے ہو' آؤ پچھ در بیٹھو تو سمی' اندر آؤ ميرے ساتھ۔" ميں بننے لگا۔ پھر ميں نے كما۔

"آپ کی مرضی ہے۔"

"ايك بات بتادوبس؟"

"جي فرمايئے-"

"کوئی ضروری کام تو نہیں ہے؟"

```
" تونیض ا تار دیجئے۔ "
                                "اب اتنى چھوٹى سى خالە كو ہم كماں تكليف ديں۔"
                             «نهیں بالکل نهیں۔ "آپ براہ کرم فلیض اٹار دیجئے۔
                                             "بھئ ہمیں شرم بھی تو آتی ہے تا۔"
"محلا خالہ سے کیا شربانا ابھی بچے ہو منہ سے دورھ کی بو آتی ہے۔"اس نے کمااور میں
                                                               بے اختیار ہنس پڑا۔
                             اتنی دیریس وہ بزرگ اندر آگئے اور عظمیٰ سے بولے۔
                          "وعظمٰی آپ کی امی بلارہی ہیں 'چائے لے آؤ سنبھال کر۔"
                                  "آب ضرورت سے زیادہ تکلف کررے ہیں۔"
                                         "ميرانام فيض الله ب"اب اپنانام بتاؤ-
                            "احتشام-"ولي شناساشاي ك نام سے ياد كرتے ہيں۔
                                                "احتشام میاں کہاں رہتے ہو؟"
"اس شهرمیں اجنبی ہوں 'کسی اور شهرے آیا ہوں 'بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹی
                                                           سی جگہ ہے آیا ہوں۔"
                                                            "خيريت " تناهو؟"
                               "يهال ميرامطلب ہے اس شهرميں كوئي شناسا ہے؟"
                                                                   ود نهير ا= ٢
                                                              "كسے آناہوا؟"
                                 "بس بہیں اس شهرمیں 'آئندہ قیام کاارادہ ہے۔ "
                                                          "مھرے کماں ہو؟"
                                "ہوں 'اچھا' جلو پہلے جائے ہیو پھر ہاتیں کرتے ہیں۔
                                            "ایک بات بتانا پند کریں گے آپ؟"
```

```
"جيتے رہو' بلكه سلام كرو_"
                                   "سلام تو آپ پہلے ہی کر چکی ہیں 'خالہ جان۔"
                             "اس وفت ہم خالہ جان نہیں تھے 'اب ہو گئے ہیں۔"
                                                          "سلام خاله جان-"
"جيتے رہو۔ دودهو نهاؤ يوتو پھلو۔" بي نے كها بالكل سجيدہ چرہ بنائے ہوئے تھى۔ مجھے
                                        ایک دم سے اس پر پیار آنے لگا۔ میں نے کما۔
                                   "خالہ جان آپ کو ہماری میزبانی سونی گئی ہے۔"
                                    "جی ہاں 'والد بزرگوار تو نیمی کمہ کرگئے ہیں۔"
                                                    "تو پھر ہماری میزمانی سیجئے۔"
                                                "كچھ كھانے يينے كامودى كيا؟"
                                           "ننيس مبح كاناشة توجم كريكي بين_"
                              "دوپر کے کھانے کے بارے میں کچھ کمنا چاہتے ہیں؟"
                                                       "كمال كرتى بين آپ-"
                                                         "قصور آپ کاہے۔"
                                    "آپ نے ہمیں میزبان ہونے کاطعنہ دیا ہے۔"
                                                    "طعنه تو نهیں دیا میں نے۔"
                                            "تو پھر کیسی میزبانی جاہتے ہیں آپ؟"
                                           "ذراتعارف كرائي ايخ آپ سے ـ"
                 "ارے آپ کے سینے پر دھبہ کیاہے۔"اچانک اس نے چونک کر کہا۔
                                      "بس يونني تھو ژي سے چوٺ لگ گئي تھي۔"
                                                    "مگرخوق كادمبه توكانى ب-"
                                 "مجوري ہے 'جب چوٹ لگتی تو خون لکلتا ہی ہے۔"
    "لا يئ فتيض ا تار ديجي مين وهودول- ويس آب نے چوٹ پر كوئى مرهم لكايا ب-"
```

"جي بان لکاليا ہے۔"

"ہاں پوچھو۔" "تھلے میں کیا تھا؟" "تھلے میں میری عزت بند تھی۔" "کمامطلہ ؟"

وكيامطلب؟" "عونت یقین کرو میری آبرد- زندگی کے ۳۰ سال بری عزت و آبرد کے ساتھ گزارے بیں ' یہ ا<sup>۳</sup> وال سال چرے یر داغ بننے جا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ داغ 'اس کے بھیجے ہوئے بندے کی وجہ سے میرے چرے پر نہیں لگ سکا۔ میاں تھلے میں ایک بری رقم تھی' لا کھوں روعت اور وہ میری رقم نہیں تھی' بلکہ میرے مالک کی تھی اور میرے مالک نے مجھ پر ۳۰ سال بھروسہ کیا ہے لیکن اب کچھ ایسے حالات ہیں جن کی بنایر میری نیت پر آسانی سے شک کیا جاسکتا تھا۔ میں نے کمااتنے عرصے کے بعد شک کیا جانا کچھ عجیب سالگتا ہے ' تو ہولے اب میری نیت پر شک یوں کیا جاسکتا ہے کہ بیٹیوں کاباب ہوں 'جوان بیٹیوں کابوجھ کاندھوں یرے اور اس بوجھ کو اپنے کاندھوں سے اٹارنے کاارادہ رکھتاہوں اور اس کے لیے مجھے رقم در کار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ احمد صاحب بے مثال انسان ہیں۔ شریف اور خاندانی لیکن ہیہ جو كاغذ كے نوث موتے میں تائي انسان سے بہت كھ چھين ليتے ہیں۔ كاغذ كے يد نوث برى اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کون جانے احمد صاحب کے دل میں میل آجا آاور وہ یہ سوچے کہ میں نے اپنا بوجھ اتارنے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہے۔ یہ تو بعد کی بات تھی کہ میں اس کے بارے میں انہیں ثبوت پیش کرتا پھرتا کہ یہ سب کچھ میں نے نہیں کیااور پھروہ بدبخت تولے ہی گیا تھا یہ رقم 'مجھے یقین ہے کہ کوئی بہت پہلے سے تاک میں تھاورنہ کی کو کیا معلوم کہ اس بھدے ہے 'میلے سے تھلے میں اتن بری رقم رکھی ہوئی ہے۔ بات پر اگر ذراغور کرو تو اندازہ ہو جائے گا۔ اصل میں ویسے تو میں یہ رقم لانے کا خطرہ تھی مول نہ لیتا لیکن اختیار احمد صاحب کچھ ایسی مصروفیات میں تھے کہ مجھ سے خاص طور سے بید کمہ کرگئے تھے کہ فیض اللہ رقم لاکر ر کھنا' کسی کو نقد ادائیگی کرنی ہے۔ مگریہ تھلے کی کارروائی میں نے خود کی تھی یعنی ہے کہ میں نے سوچاکہ اس معمول سے تھلے پر کون شک کرے گا۔ مگریہ بھی ہو سکتا ہے کہ حویلی ہی کے کی ملازم نے یہ بات کسی اور کو بتائی ہو اور ان بد بختوں نے سوچا ہو کہ چلو اس طرح رقم

ا الله من آسانی ہو جائے گی۔ خدا مہیں زندگی کی ہر خوشی سے بسرہ ور کرے۔ تم نے

در حقیقت ایک غریب کی عزت بچائی ہے۔ میں تواگر دس بار بھی مرکر پیدا ہو تا تواس رقم کی ادائیگی نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹاتم نہیں جانتے کہ تمہاری سے میزبانی میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔

میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور خاموثی سے ایک دیوار کو گھورنے لگا۔ پھر میں نے کہا۔ " چلئے' خدا کاشکر ہے کہ اس نے جھے ایک ٹیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ " میں اس کاشکر گزار ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے اور بسکٹ وغیرہ آگئے اور فیض اللہ صاحب کے اصرار پر میں نے چائے کی وہ پیالی ٹی لی پھر میں نے کہا۔

"خال صاحب! اب اجازت و یجئے۔ فیض اللہ خال صاحب نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے یکھااور اولے۔"

"تم نے کہا تھا کہ اس شرمیں اجنبی ہو' ہوہٹل میں قیام ہے۔ بیٹے مجبور کرنے کا تو کوئی ذریعہ میرے پاس ہے نہیں اور ویہے بھی انسان کی نیت پر لمحوں میں شک کرلیا جاتا ہے لیکن دل میں اگر کوئی بات آئے تو کمہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا' تمہاراکیا خیال ہے اس سلسلے میں۔"

'میں سمجھانہیں۔''

"عزیزم! کچھ وقت اگریمال قیام کرلوگے تو دلی مسرت ہوگی۔ "ہم بھی بس یوں سمجھ لو کہ تناہی ہیں 'ویسے تو اللہ خوش رکھے' افقیار احمہ صاحب کو بھی تنائی کا احساس نہیں ہونے دیا' چھوٹی موٹی تقریب بھی کرتے ہیں تو بیوی اور بچوں کو بلا لیتے ہیں اپنے پاس۔ عزت بھی دیتے ہیں لیکن بسرحال اگر تم پچھ وقت ہمارے ہاں قیام کرلو تو یقین کرو جی بڑا خوش ہو گا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا بھرمیں نے کما۔

"فیض اللہ خال صاحب آپ یقین کیجے۔ میں بھی اس دنیا میں اپنے آپ کو ایک ویرائے میں لگے ہوئے درخت کی مانند تنایا ا ہوں۔ کوئی بھی نمیں ہے میرا'لیکن آپ خود خیال فرمانیے کہ ایک چھوٹے سے عمل کے تحت میں اگر آپ سے اتنی رعائتیں مول لوں تو کیامیرا ضمیریہ گوارا کرے گا۔"

" فیمنیں کچھ بھی کہو 'بس ایک درخواست تھی 'منظور نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ "اٹنی دریاس عظمیٰ بیکم واپس آگئیں اور بڑی بے تکلفی سے بولیں۔ " فیض الله صاحب مننے لگے ، پھربولے۔

"بهت باتیں کرتی ہے' اچھا چلو ہم باہر چلے جاتے ہیں" اور اس کے بعد جب فیض اللہ صاحب باہر چلے گئے توعظیٰ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

''دیکھئے' اگر آپ کچھ وقت ہمارے ساتھ رہ جانمیں گے تو آپ کی خالہ کی عزت رہ جائے گی۔'' مجھے ہنس آگن' میں نے کہا۔

" ٹھیک ہے خالہ جان "آپ کا حکم تو سر آنکھوں پر۔ "اور عظلیٰ دوڑ کر مجھ سے لیٹ گئ۔
" بھانجا ہو تو ایبا۔ "اس نے کما' نہ جانے کیوں' میری آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی آگئ
تھی' رشتے ناتے' عجت' پیار اور پھر یہ چھوٹی سی بچی' جو میری زندگی میں ایک اجنبی تھی۔ اندر
سے ایک آواز ابھری کہ "احشام جو نہیں ملا' وہ مل رہا ہے اسے قبول کرو۔" کم از کم ایک
چھوٹا سامعصوم خاندان تہیں اپنائیت دے رہا ہے۔ تم یہ جانتے تو نہیں تھے کہ تھلے میں اتن
بڑی رقم ہے۔ یہ توسب ذریعے ہوتے ہیں قدرت کے 'کمی کونوازنے کے لیے' یہ صور تحال
قبول کرلو۔"

\* \* \*

" یہ بھانجے صاحب کماں جانے کی باتیں کررہے ہیں ابو؟"

"بھانحے صاحب؟"

"جی ہاں' انہوں نے مجھے عظمٰی خالہ کماہے' آج سے میں ان کی خالہ جان ہوں۔"

"ارے برتمیز 'اتن چھوٹی سی خالہ ہوتی ہیں۔"

''کیوں' خالہ ہونے کے لیے کیا چھت تک لمباہونا ضروری ہے۔''عظمٰی نے کہا اور مجھے ہنسی آگئے۔ میں نے کہا۔

"اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میری خالہ جان ہی ہیں۔ فیض اللہ خال ججھے گھور کر دیکھنے گئے۔ پھر ہولے۔"

"اگریہ بات ہے تو پھرعظلیٰ بیگم آپ کے سپردایک ذمہ داری کی جاتی ہے کیا آپ وہ ذمہ داری قبول کریں گا۔"

"جي ابو فرماييّے؟"

" یہ آپ کے بھانج صاحب جانے کیا باتیں کر رہے ہیں حالا نکہ یہ ہمارے محن ہیں اور انہوں نے ہم پر بہت برااحسان کیا ہے لیکن یہ اس احسان کاصلہ نہیں قبول کرنا چاہتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس چھوٹے سے احسان کے بدلے یہ یماں رک نہیں سکتے۔ اب اگر یہ ذمہ داری ہم آپ کے سیرد کردیں تو کیمارہ،؟"

"<u>جي جي کي۔</u> "جي

"آپ چلے جائیں' دروازہ ادھرہے بند کرلیں' ادھرہے میں دروازہ بند کرتی ہوں' پھر دیکھتی ہوں یہ بھانجے صاحب بہاں سے کیے جاتے ہیں گر آپ پچھ بولیں گے نہیں۔" "برتمیز ہو' الی باتیں کرتے ہیں کہیں۔ فیض اللہ صاحب بولے۔"

"اب یہ آپ خود دیکھ لیجے "یعنی فتوی دینے میں تو یہ بزرگ ماہر ہوتے ہیں۔ ہم نے برتم ہوتے ہیں۔ ہم نے برتم کیا کی ہے اصل میں دروازہ بند کر کے 'ہم تھوڑا سارو کیں گے اور اپنے ان بھانج صاحب سے کمیں گے کہ "پیارے بھانج خالہ کی عزت آبرو رکھ لو۔ اس وقت ہو سکتا ہے 'ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے لیکن آپ نے بدتمیزی کافتوی لگادیا۔ بھی کمال ہے کاش بزرگوں براضیار حاصل کرنے کی کوئی جڑی ہوئی۔ "

الیے ٹھکانے تقدیر سے ملتے ہیں 'میں دہاں فروکش ہوگیا۔ ہوٹل سے اپناسامان بھی اٹھالایا تھا' بس چند جوڑے کپڑے تھے' اس کے علاوہ تھاہی کیا۔ فیض اللہ خان اور ان کی بیگم صاحبہ بست ہی نیک نفیس خاتون تھیں۔ فیض اللہ خان صاحب تین بیٹیوں کے باپ تھے۔ سب سے چھوٹی عظمیٰ ہی تھی ' تجمہ اور صوفیہ بڑی تھیں ' نوجوان تھیں ' کیکن دو تین ہی دن کے اندر محبوس کرلیا کہ نمایت باحیا اندر وہ بھی میرے سامنے آگئیں اور میں نے ایک لمحے کے اندر محبوس کرلیا کہ نمایت باحیا اور در حقیقت شریف زادیاں ہیں۔ میں ان کے بارے میں سوچتا رہااور میں نے ول میں فیصلہ اور در حقیقت شریف زادیاں ہیں۔ میں ان کے بارے میں سوچتا رہااور میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اختشام تمہاری اپنی جو حشیت ہے' تھیں اپنی ماں سے اس کاعلم ہو چکا ہے۔ ونیا کا کہنا ہے کہ برا خون' برا ہی ہو تا ہے۔ اس نظریئے کو جھوٹا ٹابت کرنا ہے۔ ان بچیوں کو اس وقت سے کہ برا خون' برا ہی ہو تا ہے۔ اس نظریئے کو جھوٹا ٹابت کرنا ہے۔ ان بچیوں کو اس وقت سے کہ برا خون' برا ہی ہو تا ہے۔ اس نظریئے کو جھوٹا ٹابت کرنا ہے۔ ان بچیوں کو اس وقت سے کہ برا خون ' برا ہی ہو تا ہے۔ اس نظریئے کو جھوٹا ٹابت کرنا ہے۔ ان بچیوں کو اس وقت سے کہ برا خون ' برا ہی ہو تا ہے۔ اس نظریئے کو جھوٹا ٹابت کرنا ہے۔ ان بچیوں کو اس وقت سے خود معذرت کرکے تھیں گھرسے نہ نکال دیں۔

بسرحال فیض اللہ خان صاحب کے ہاں میری بڑی عزت افزائی ہوتی رہی ' میرے پاس اچھی خاصی رقم تھی جو ایک دن میں نے چچی جان کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔

" پچی جان! یہ تھو ڑے ہے بیہ ہیں "آب انہیں رکھ لیجئے 'یوں سمجھ لیجئے 'یہ میراکل اثاثہ ہے 'جوان آدمی ہوں ' بیٹھ کر نہیں کھانا چاہتا ' ہیں یہ رقم آپ کو اپنی یمال رہائش یا کھانے کے عوض نہیں دے رہا بلکہ جب یہ گھر میرا اپنا ہے تو اس رقم کو اپنے پاس رکھنے کامطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اور آپ کے درمیان کوئی فرق سمجھا اور اگر آپ نے اسے رکھنے سے انکار کہ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ میرایہ احمان نہیں لینا چاہتے۔

دو سرے دن فیض اللہ خال صاحب نے مجھ سے کہا۔

"جو پچھ تم نے بیگم صاحبہ سے کہا ہے ، وہ بالکل ٹھیک ہے ، ہم تہیں وہ رقم واپس نہیں کریں گے لیکن کم از کم اتا تو حق دو ہمیں کہ اسے اپنی امانت کے طور پر ہمارے پاس رہنے دو اور جہاں تک تمہارا اپناسلسلہ ہے تو بیٹے یقین کرو ، پانچ افراد کا کھانا پکتا ہے یہاں ، چھٹے فرد کے لیے اس میں سے مخبائش نکل آتی ہے ، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ، ایک اچھے انسان کے ہاں خزائی کے عمدے پر فائز ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی میری اس ملازمت کو کوئی زوال نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم بھی دہاں رہ کر پچھ کرو۔ ابھی تک احمد صاحب دورے سے واپس نہیں آئے ہیں۔ لمبے نکل جاتے ہیں ، احمد صاحب میرے مالک کا نام ہے ، دورے سے واپس نہیں آئے ہیں۔ لمبے نکل جاتے ہیں ، وہ آ جائیں تو میں تمہارے لیے کی میں انہیں احمد صاحب کہ کر ہی مخاطب کرتے ہیں ، وہ آ جائیں تو میں تمہارے لیے کی ملازمت کا بندوبست کروں گا۔ ویسے آگر ایک بات کموں تو مان لوگے۔ "

"جی-"

(B.A) بی- اے کیا ہے ناتم نے؟"

"جى ہاں۔"

"تھو ژا ساا کاؤنٹس وغیرہ کا کام کر سکتے ہو۔"

" تجربه تو چھ نہیں ہے لیکن جہال تک میراخیال ہے مشکل نہیں ہو گا۔"

"تم ایسا کرو میں کچھ کھاتے وغیرہ تمہارے لیے لے آؤں گا آج کم انہیں ذرا دیکھ کر کھاتے لئے گئے اسل میں بات یہ تھی کہ کچھ عرصے قبل احمد صاحب خودیہ بات مجھ سے کمہ رہے تھے کہ فیض اللہ خال صاحب اپنا کوئی معاون رکھ لیس لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ایپ بھروسے کا آدمی ہو۔ بہت عرصے سے میں اس بارے میں سوچ رہا تھا لیکن پچ کموں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کسی کا انتخاب کرتے ہوئے کیونکہ ذمہ داری تو بسرطال میری ہوتی لیکن اب تم سے بمتراور کون ہو سکتاہے میرے لیے۔ "

"میں تیار ہوں۔"میں نے جواب دیا۔

پھرایک دلچپ مشغلے کا آغاز ہو گیا۔ فیض اللہ خال صاحب باقاعدہ مجھے اکاؤنٹس بنانے کی تربیت دیتے رہے اور ایک ہفتہ مکمل ہونے کے بعد انہوں نے تعریفی انداز میں کہا۔

" تتمارا کام مکمل ہو گیا ہے اور تمہیں اس بات کی خوشی ہوگ کہ میں نے تمہارے لیے بات بھی کرلی ہے احمد صاحب ہے۔

"اپنے اوپر پکھ خرچ نہیں کروگے 'جمع کرنے کا بہت شوق ہے؟" "جی چچی جان۔" میں کس حیثیت سے یہاں رہ رہا ہوں' آپ مجھے ذرا یہ بتا ہے'؟ "فیض اللہ خال صاحب اس خدشے کا اظهار پہلے ہی کر چکے تھے۔" "کیامطلہ۔"

۔ "کمہ رہے تھے کہ تم تخواہ لا کر مجھے ہی دو گے اور ہم لوگ بڑے پریثان تھے۔" "اگر آپ لوگ زیادہ پریثان ہیں تو آپ نے جتنی مدد میری کڑدی ہے' اتنی ہی کانی ہے'

اب مجھے یمال سے واپسی کی اجازت دیجئے۔ "میں نے برامانتے ہوئے کہا۔

"اوٰوہ کمال ہے ' یعنی بزرگوں کی موجودگی پر تو غور ہی نہیں کیاجاتا ہے 'ارنے خالہ کار تبہ رکھتی ہوں۔ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہوں ' میں کہتی ہوں آ خر مجھ سے ایسے معاملات میں مشورہ کیوں نہیں لیاجاتا۔ "عظمٰی نے کہا۔

''ہاں' خالہ جان آپ دیکھئے نا'اب یہ آپ کی محترمہ والد صاحبہ میری تنخواہ لینے سے انکار کرر بی ہیں۔''

"اصل میں پہ ہے کیابات ہے....؟"

«عظلی بری بات ہے ، تم بولتے ہیں۔ چی جان نے اسے ڈاننا۔ "

" ٹھیک ہے۔۔۔۔ ٹھیک ہے 'جو بات آپ لوگ نہیں کر سکتے 'وہ میں کرلوں گی' اسکیے ہی کر لوں گی۔۔۔۔ "میں واقعی وہ بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ پیسے تو رکھ لیے تھے انہوں نے اور مجھے خود بھی بہت اچھالگا تھااگر ملازمت کرتا تو مال کو یہ پیسے دیتا اور ان لوگوں نے مجھے بیٹے کا درجہ دیا تھا۔ لیکن عظمیٰ نے جو بات مجھ سے کمی' وہ میرے لیے بہت خوفزدہ کر دینے والی تھی اور پھر میں اس پر غور کرنے پر مجبور ہوگیا تھا۔۔۔ "عظمٰی نے کہا تھا۔۔۔"

"آپ جانتے ہیں'امی اور ابو کے در میان کیاباتیں ہو رہی تھیں؟"

"کیاباتیں ہو رہی تھیں؟"

" دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نجمہ اور صوفیہ باجی کو دیکھا ہے ' دیکھا ہے نا۔ " عظمٰی کہنے گئی۔

"بال-"روزانه ديكها مول\_

. "اصل میں دونوں بچیاں جوان ہو ً ٹی ہیں اور ابو ای کو ان کی شادیوں کی فکر پڑی ہوئی "احمر صاحب واپس آگئے؟" "آئے اور گئے۔ فیض اللہ خال صاحب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔" "کیامطلب؟"

"مطلب یہ ہے، آئے تھے اور اس بار غالبا" ایک ڈیڑھ مینے کے لیے گئے ہیں، کمہ رہے تھے فیض اللہ ، ذراخیال رکھنا، ممکن ہے والی پر جمعے ذیادہ وقت لگ جائے، تمہارے بارے میں یہ کمہ گئے کہ بھی میں نے تو پہلے ہی تم ہے کہا تھا کہ تم اپنے بھروے کا آدی رکھ لوجو تنخواہ چاہو منتخب کرلینا۔ پھر بھی میں نے انہی کی ذبان سے تنخواہ کی بات بھی کرائی، بھی مبارک ہو تمہیں، تین ہزار ممینہ سے آغاز ہو گا اور باقی تمہاری کارکردگی کے مطابق۔ دیکھو برانہ ماننا، اصل میں اگر کوئی ذمہ داری ڈال دی جائے کسی کے کندھوں پر تو پھر ذرا حساب برانہ مانا وکئی ذمہ داری ڈال دی جائے کسی کے کندھوں پر تو پھر ذرا حساب کتاب میں چوکس رہنا پر تا ہے۔

میں نے خاموثی سے گردن ہلادی 'ایک گھرانہ مل گیا تھا جھے 'میری ذہنی رونہ جانے کہاں سے کہاں تک چلی جاتی 'مال کی ڈائری میں جو کچھ پڑھا تھا'اسے پڑھنے کے بعد دل و دماغ میں نا جانے کیا کیا تصورات پیدا ہو گئے تھے لیکن انفاق کی بات تھی کہ ایک نیک اور نقیس گھرانہ مل گیا تھا تو طبیعت میں ایک ٹھراؤ ساپیدا ہو گیا تھا۔ دل میں میں نے سوچا کہ ایک ایسے مخص کا سارا بن رہا ہوں جو در حقیقت بے سمارا ہے' تین بیٹیوں کا باپ میراکیا ہے' میں تو کسی فٹ یا تھ یہ بھی رہ سکتا ہوں اور پھرمیں کوئی شریف زادہ تو ہوں نہیں۔

پھر میں نے اپنی ڈیوٹی پر جانا شروع کر دیا۔ فیض اللہ خال صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا۔

بری مدد کر رہے تھے میری۔ اس دوران اس حویلی کے ماحول کا جائزہ بھی لیتا رہا تھا۔ ایک شاندار حویلی کا ماحول جیسا ہو سکتا تھا' دیساہی تھا' بہت سے ملاز مین تھے۔ اس دفتر میں بھی تین افراد میرے علاوہ کام کر رہے تھے۔ ایک چپڑای تھا' دو کلرک تھے' میں اسٹنٹ اکاؤ نٹس افراد میرے علاوہ کام کرتا تھا۔ زمینوں کے معاملات ہوتے تھے' برے برے کھاتے لکھنے افرک حیثیت سے کام کرتا تھا۔ زمینوں کے معاملات ہوتے تھے' برے برے کھاتے لکھنے پڑتے تھے اور اب میں اس کام میں مہارت حاصل کرتا چلا جا رہا تھا۔ باتی اس دوران مجھ سے کی نے تعرض نہیں کیا تھا اور گزر بسر ہو رہی تھی لیکن جب میننے کی پہلی تنخواہ میرے ہاتھ میں آئی تو میں گھر پہنچا اور میں نے گورے تین بڑار روپے چچی جان کے ہاتھ پر رکھے تو پچی میان نے چو تک کر مجھے دیکھا اور پھر نولیں۔

تقی۔ ابو کمہ رہے تھے ای سے کہ اگر اختشام تیار ہو جائیں 'و نجمہ یا صوفیہ میں سے کسی سے ان کی شادی کر دی جائے 'اس طرح ایک نیک بچہ گھر میں رہے گا اور اخراجات بھی زیادہ نہیں ہوں گے۔ بعد میں جو دو سری بچیاں لیعنی ایک میں اور وہ جس ہے آپ شادی نہیں کریں گے رہ جائیں گی تو دیکھا جائے گا' اللہ مالک ہے۔ گھر میں کم از کم کسی شریف زادے کا سمارا تو ملے گا۔ "میں یہ بات س کر دنگ رہ گیا اور پھروہ پوری رات میں نے غور کر کے سمارا تو ملے گا۔" میں یہ بات س کر دنگ رہ گیا اور پھروہ پوری رات میں نے غور کر کے

تین دن کے بعد چھٹی کادن آیا تھا۔ اس دن فیض اللہ خاں صاحب بھی گھر میں ہوتے تھے اور اچھی خاصی رونق بڑھ جاتی تھیں۔عظلی کی شرار تیں عردج پر ہوتی تھیں لیکن پورے دن کی شرار توں کے بعد جب فیض اللہ خاں صاحب میرے پاس آئے اور باور چی خانے کی خوشبو سو تکھنے کے بعد بولے۔

"پية ب آج تماري چي جان کيا پاري بين؟"

گزاری تھی اور کچھ فیصلے کرنے پر مجبور ہو گیاتھا۔

" کھے کوفتوں وغیرہ کاسلسلہ چل رہاہے شاید۔"

"وعظمٰى بتاكن موگى-" فيض الله خال صاحب بنس كربولي-

"بال 'کمه رای تھی بلاؤ بک رہاہے اور امی خاص طور سے نر حکمی کوفتے بنار ہی ہیں۔"

"واه لطف آجائے گا آج تو۔"

«تهيں پند نهيں۔»

"جیہاں۔"

"چلویه احچی بات ہے۔"

"ویے خال صاحب' میں آج آب سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔" آپ کمیں تو کھانا گھانے کے بعد۔

"كيول خريت- "كوئى سنجيده بات بكيا؟

"جي بال 'ب حد سنجيده-"

ِ" تُو مِحراس کے لئے کھانا کھانے کا انتظار ہی کیوں کیا جائے۔"

"نسیں معافی جاہتا ہوں' ہو سکتا ہے میری بات آپ کو پچھ تلخ محسوس ہو' اتنا عمدہ کھانا پک رباہے' یہ کڑوا ہٹیں کھانا کھانے کے بعد ہی مناسب رہیں گی۔"

نیف الله خال صاحب کے چرے پر ایک لمحے کے لیے پیلاہٹ بھیل گئی تھی 'وہ خاموثی سے مجھے دیکھتے رہے پھربولے"

" مُعِيك ب الكن \_\_\_ ؟ الى آخر بات كيا ب ؟"

"میں نے کمانا کہ اس کے لیے انتظار کرنا بھتررہ گا۔ کھانا واقعی شاندار تھا' چچی جان پہلے بھی ایک بار میہ دونوں چزس کھلا چکی تھیں' میں ان سے کوئی فرمائش کرنے میں بڑا مخاط رہتا تھا۔ کیونکہ ابھی دن ہی کتنے ہوئے متے ان لوگوں کے ساتھ اور پھرویسے بھی بیچاری چچی جان کو پیشان کرنا مناسب نہیں تھا۔ رات کو کھانے کے بعد فیض اللہ خاں صاحب جھے لے کرایک بالکل ہی الگ گوشے میں آ بیٹھے۔ " تو میں نے کہا۔

"چی جان کو بھی بلا کیجے 'و کوئی حرج نہیں ہے۔"

اصل میں کچھ شبہ انہیں بھی ہو گیا تھا۔

"بلالول\_"

"جى ياك-"

"مھیک ہے میں بلا کرلا تا ہوں۔"

چی جان بھی آگئیں 'چرہ پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے اس دوران ان سے گفتگو کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرلیا تھا۔ وہ دونوں سنجیدگی سے میری صورت د کچھ رہے تھے۔ میں نے کہا۔

"تقدیر عجیب عجیب کھیل دکھاتی ہے افیض اللہ خال صاحب بین او قات انبان وہ نمیں ہوتا جو نظر آتا ہے بلکہ شاید میں غلط کمہ رہا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو نظر آتا ہے ہتا ہے 'وہ نظر نمیں آسکا۔" دنیا کو دھوکا دھے لیا جائے لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں 'جنمیں دھوکا دینے کے بعد ساری ذندگی دل میں داغ پڑا رہتا ہے۔ فیض اللہ خال صاحب آب بہت اچھے انسان ہیں 'بہت نیک اور نفیس ہیں۔ میں آپ سے انتمائی خلوص دل کے ساتھ یہ کمہ رہا ہوں کہ میں کسی طور آپ کے قابل نمیں ہوں۔ اب تک اپنے آپ کو چھپائے 'آپ کے گھر کی چھت کے نینچ ذندگی گزار رہا ہوں جبکہ آپ اس قدر نیک نفیس انسان ہیں کہ میراضمیر کی چھت کے نینچ ذندگی گزار رہا ہوں جبکہ آپ اس قدر نیک نفیس انسان ہیں کہ میراضمیر مجھے جمجھوڑ رہا ہے۔ فیض اللہ خال صاحب آپ کو ایک وعدہ کرتا ہو گاکہ اگر عظلیٰ کے بارے میں 'میں آپ سے پچھ کموں تو اس بچی کو ایک بھی تانج لفظ نمیں کمیں گے آپ 'مجھ پر بہت میں 'میں آپ سے پچھ کموں تو اس بچی کو ایک بھی تانج لفظ نمیں کمیں گے آپ 'مجھ پر بہت

بھروسہ کرتی ہے اور خدا کی قتم اگر کوئی ایسی بات ہوتی جے آسانی سے نظرانداز کیا جاسکتا تو میں بھی اس بچی کے بارے میں آپ کو بچھ بھی نہیں بتاتا۔ "

اصل میں عظمیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ کے اور چچی جان کے دل میں کیا ہے افیض اللہ خاں صاحب مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے دنیا کے تھیل کا کیونکہ میری کوئی بہن بھی نہیں ہے' بھائی بھی نہیں ہے۔ ماں تھی جو اس دنیا ہے رخصت ہو گئی 'باقی میں آپ کو ذرا سی تفصیل اور بتاؤں گا۔ نجمہ اور صوفیہ دونوں ایسی لڑکیاں ہیں کہ خداوند قدوس سے میری نہی دعاہے کہ انہیں ان کی نیکیوں کاصلہ دے اور انہیں ایسے گھردے جہاں وہ زندگی کی ساری خوشیوں سے ہمکنار ہوں۔ میں ان میں سے کسی ایک کے قابل بھی نہیں ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کھلے ول سے انہیں بہن بھی نہیں کمہ سکتا حالا نکہ میرا دل چاہتا ہے کہ پوری سچائیوں کے ساتھ انمیں این ایک ایس بمن کموں جو اپنی مال کے شکن سے پیدا ہوتی ہے۔ ایساہی پیار ہے مجھے ان سے 'اور اتنی ہی عزت کرتا ہوں میں ان کی۔ آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ مجھے ان میں ہے کسی کی زندگی میں شامل کر دیں۔ ایک باپ اور ایک مال کی مجبورہی کو میں سمجھتا ہوں۔ میری مجبوری آپ سمجھ لیجئے گا۔ مال کے ساتھ بروان پڑھا۔ باپ کے بارے میں بھی علم نہ ہو سکا کہ اس نے ماں کو چھوڑ دیا یا مرگیا۔ کوئی بات پتہ نہیں چل سکی تھی مجھے مم بھی تجسّس بھی نہ رہا' اس لیے کہ ماں نے ہروہ کمی پوری کر دی تھی جو باپ کے نام کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر کار ماں کی بیاری رنگ لائی اور جب وہ مرنے کلی تو اس نے ایک ڈائری کی نشان دہی کی جو اس نے بمیشہ مجھ ہے چھیا کر رکھی تھی اور اس میں اپنی داستان حیات لکھتی ۔ رہتی تھی۔ در حقیقت میری ماں ایک طوا کف تھی' ایک طوا کف کی بیٹی کیکن اس طوا کف کے گھرایک شخص آیا اور اس نے اس عورت کو خرید لیا جو میری ماں تھی۔ ان لوگوں کاتو خیر یہ کاروبار تھا'وہ بک گئی لیکن وہ فخص جس نے میری ماں کو خریدا تھا'ایک احجھی فطرت کا مالک نکلا'اس نے بھرپور رقم اداکرے' میری مال کو میری نانی سے خرید لیا اور ایک مکان لے کر الگ رکھالیکن بیہ نیک نفسی کاایک ایسامظاہرہ تھاجو تہھی تبھی جذباتی طور پر ہو جاتا ہے۔ وہ خود ا یک خاندانی آدمی تھااور کچھ عرصے کے بعد آ خر کار اس کے خاندان نے اس کی شادی ایک اور جگه کردی۔ ابتدامیں اس نے ماں کو بہت کچھ دیا لیکن رفتہ رفتہ وہ اسے بھول گیااور پھر اس کے بعد سے کبھی اس نے میری ماں سے رابطہ نہیں کیا۔ میں اس کی اولاد ہوں کیکن شاید '

مجھی اس نے زندگی میں میری شکل بھی نہیں دیکھی۔ وہ جو کچھ کرچکا تھا' اس کے بعد مطمئن ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا فرض یورا کر دیا ہے۔ ماں نے مجھے احساس کمتری کاشکار ہونے کی وجہ ہے بھی بھی نہیں بتایا لیکن مرتے وقت وہ یہ انکشاف کر گئی بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں ایک طوا کف زادہ ہوں۔ میری رگول میں کوئی اچھا خون نہیں ہے۔ میں کسی ایسے خاندان میں شامل ہو کراس کے خون کو گندا نہیں کرنا چاہتا'جس میں آپ جیسے شریف لوگ ہوں'اگر اس گندے خون کواپنے گھرکے دروازے پر دیکھنالپند کریں گے تو مجھے اس بیٹھک میں پڑا رہنے دیں۔ میں نے اپناراز آپ کو صرف اس لیے بنادیا ہے کہ آپ کے ذہن میں میرے لیے برت ا چھے اور نیک خیالات آ رہے تھے۔ باتی دنیا ہے اپنے آپ کو چھیاؤں گا۔ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں کیونکہ اس کے بعد حقارت کی جن نگاؤں کا مجھے سامان کرنایڑے گاوہ میرے " لیے ناقابل برداشت ہوں گی اور ممکن ہے میں جرم کی راہ پر نکل جاؤں۔ میں نے آپ کواس ليے بتاديا ہے كه آپ اپناخون خراب نه كريں۔ جال تك ميرى ان تينوں بهنوں كامعالمه ہے تو آپ یقین کیجے کہ تمام حقیقت جانے کے بعد بھی اگر آپ نے مجھے اپنے در میان جگہ دی تو ان کے لیے ایک بھائی ہی کا کردار ادا کروں گا۔ "ان کے لیے اچھے رشتہ تلاش کروں گا'میری آواز بھرا گئی تھی۔ چی جان چوٹ پھوٹ کررونے لگیں۔ چیاجان لینی فیض اللہ خال صاحب کی آنکھول سے بھی آنو بہہ رہے تھے۔ پھر چی جان این جگہ سے اٹھیں'میرے قریب پنچیں اور میرا سرایے سینے سے لگا کر بولیں:

"فداکی قتم تم پر بڑے بڑے شریف زادے قربان کیے جائے ہیں۔ عورت ایک کرور اور مجبور وجود ہے۔ کوئی کی گھریں بیدا ہو جائے تو پیدائش کے فور اً بعد ہی تو وہ اپٹی گھرے تعارف نہیں کر سکتا' اگر اس عورت نے جو ایک طوا نف کے شکم سے پیدا ہوئی تھی' بعد میں ایک مرد کے ساتھ اپنی ساری زندگی نبھادی' تو پھر یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہوتا' کوئی شخصیت نیادہ کوئی بیشہ بیشہ نہیں ہوتا' کوئی شخصیت نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی امیر زادیاں' بڑی بڑی شریف زادیاں' طوا نفوں سے برتر کردار ادا کرتی ہیں اور بڑے برک مردار گھروں کی لڑکیاں' نیک نفسی کی ایس مثالیں قائم کرتیں ہیں جن کے حوالے دیئے جائے ہیں۔ ویسے نجمہ اور صوفیہ کوتم اگر اپنی بہنوں کی مانند کرتیں ہیں جو تو فدا کی قتم صرف اس لیے نہیں کہ تم نے اپنی حقیقت بتادی ہے بلکہ صرف اس

ایک ئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اور بڑی دلچہی سے میں نے احمہ صاحب کی اس شاندار کو تھی میں اپنا کام جاری رکھا۔ میں بہت سے معاملات میں کائی آگے نکل گیا تھا اور اب جھے اپنی ڈیوٹی میں اپنا کام جاری رکھا۔ میں بہت سے معاملات میں کائی آگے نکل گیا تھا اور اب جھے اپنی ڈیوٹی سرانجام دینے کے بعد گھر آتا تھا توعظمیٰ میں گم ہو جاتا تھا۔ اس بچی سے جھے اپنی اولاد کیا ہوتی ہوئی تھی حالا نکہ میں نہیں جانتا تھا کہ اولاد کیا ہوتی ہے لیکن دل چاہتا تھا کہ اس پر اپناسب پچھ قربان کر دوں۔ وہ جھے بڑے پیار سے بھانجا کما کرتی تھی اور میں اسے خالد۔ بر اپناسب پچھ قربان کر دوں۔ وہ جھے بڑے پیار سے بھانجا کما کرتی تھی اور میں اسے خالد۔ بخمہ اور صوفیہ بھی بہت لاجواب لڑکیاں تھیں 'محبت کوٹ کر بھری ہوئی تھی ان میں اور بھی بھی بہتی آئی تھیں۔ شاید میرے کے ہوئے الفاظ ان کے کانوں تک بھی پہنچ گئے تھے اور شریف خون شرافت سے سچائیاں قبول کرنے تو پھراس کے روسیے میں بہت پچھ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ نجمہ اور صوفیہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھیں اور بھی بھی بہت دیکھ کر میری آئھوں میں آنو آ جاتے تھے 'میرے کپڑے جھے استری کے ہوئے طے۔ یہاں تک کہ بھی بھی میرے جوتے پائش کے ہوئے طے۔ ایک دن میں نئیں تھا کہ میں آگیا ہوں 'اس نے جھے دیکھا تو ایک کے کے لیے گھرا ہی گئی۔ نے صوفیہ کو اپنے میں آگیا ہوں 'اس نے جھے دیکھا تو ایک کے کے لیے گھرا ہی گئی۔

میں نے بوچھا: "وریہ کیا کر رہی ہو؟" "پپ پالیش\_\_\_\_پالش\_" "صوفیہ کون ہوتم میری میہ بناؤ؟" "ج\_" لیے کہ تمہارے دل میں اس کے لیے دو سرا جذبہ ہے' تم ان کے سرپرست' ان کے رکھوالے ہو اور میں پوری خوشی کے ساتھ تہمیں اپنی اولاد کہتی ہوں جو تم کمہ چکے ہو اسے بس یوں سمجھو کہ ہمارے سینے کے قبر میں دفن رہنے دینا' باتی اور پچھ نہیں' تم اس گھر میں رہو گے۔ اب تم اس گھر کے مرپرست ہو۔ اس کے باوجود ان دونوں بچیوں میں سے کسی کواپنے قابل سمجھتے ہو' تو جس کو تم کمووہ تمہارے نکاح میں دے دوں۔

"تم دنیا کے ایجھے سب سے ایجھے خون ہو۔" فیض اللہ خال صاحب بولے۔
"خدا کی قتم 'میں الفاظ میرے بھی ہیں۔ تم میرے لیے لا کھوں گنا باعزت ہو گئے ہو۔"
اور دیکھواس کے بعد اس گھرسے جانے کا نام لیا تو میں خود کشی کرلوں گا۔ "میں نے کمہ دیا تم

میں بھی اپنے آنو نہ روک سکا۔ لیکن یہ آنوایک حسین مستقبل کا آغاز تھے۔
سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس خاندان نے میرے بارے میں سب کچھ جانے کے
باوجود مجھے قبول کیا تھا اور مجھے اتنا بڑا مقام دیا تھاجو الفاظ مجھ سے کہے گئے تھے وہ میرے لیے
بڑی حیثیت کے حامل تھے۔ لیکن بات وہی تھی' فیض اللہ خال صاحب خود انسان تھے۔ میں
آپ سے حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ اگر فیض اللہ خال صاحب مجھے یہ مقام نہ دیے تو ہو سکتا
تھا کہ کسی وقت میں منفی سوچ والا ہخص بن کر اس دنیا کے خلاف کچھ کرنے کے بارے میں
سوچ لیتالیکن ایک سے انسان کی نگاہ نے 'ایک انسان کو جانور بننے سے روک دیا تھا۔

\* \* \*

6با $\phi$ نمبر

احمد صاحب کی شاندار حویلی تھی۔ حویلی ہی کے ایک گوشے میں آفس بنا ہوا تھا' جہاں زمین' جائیدادوں' کاروں' کو ٹھیوں اور بنگلوں کا حساب ہوتا تھا۔ فیض اللہ خان صاحب اکاؤشٹ سے بلکہ ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ اس سارے کاروبار کے مینچر سے اور احمد صاحب ان پر بڑا اعتاد کرتے تھے۔ میں نے بس ایک بار احمد صاحب کو دیکھا تھا' خٹک سے جرے والے ایک عمر سیدہ آدی تھے' مسکراہٹ بھی ان کے ہونٹوں پر نہیں دیکھی گئی تھی۔ پر عب آدی تھے۔ آتے تھے کی سے پچھ کمنا ہوتا تھا' کتے چلے جاتے تھے۔ ابھی تک میرا بر عب آدی تھے۔ آبھی تک میرا دور ان کا ایک بار بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ کو تھی کی دو سری شخصیات بھی میرے سامنے آتی تھیں غالبا" احمد صاحب کا اپنا خاندان تھا لیکن خاص طور سے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو جدید سب جدید لباس میں باہر نکلا کرتی تھی اور اس کے چرے پر بجیب تاثرات ہوا کرتے تھے۔ بہت ہوتی اور اس کے چرے پر بجیب تاثرات ہوا کرتے تھے۔ بہت ہی تیز اور بر مزاج لڑکی تھی۔ بھی ہمی اس کی دوست لڑکیاں کو تھی میں آ جایا کرتی تھیں اور خوب دھاچو کڑی چی تھی۔

بسرحال میں خوش تھا' بعد میں مجھے علم ہو گیا تھا کہ یہ احمد صاحب کی اکلوتی بیٹی ریشم ہے۔ نیض اللہ خان صاحب ہی نے مجھے بتادیا تھا۔

اصل میں بگڑی ہوئی بچی ہے 'لاڈ' پیار میں پلی ہوئی ہے اور بل میں تولہ پل میں ماشہ مزاج کی لاکی ہے۔ اصل میں بڑی ججیب ہی کیفیت ہوتی ہے ہم انسانوں کی بھی 'شامی بیٹے۔ بچیوں کو اتنابگاڑ دیتے ہیں کہ پھروہ اپنے گھر آباد نہیں کر سکتیں بس میں اپنے مالک کی بیٹی کی برائی نہیں کرنا چاہتا بھی حقیقت یہ ہے کہ احمد صاحب نے اس لڑکی کو نجانے کیا بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر کبھی تم سے کوئی بدتمیزی کر بیٹھے تو برانہ ماننا' ہے ہی پچھ بدتمیز قسم کی۔ ویسے جمال تک میرا

"میں کتا ہوں تم میری کون ہو؟" "کون نہیں ہوں۔ "وہ آہستہ سے بولی۔" "نہیں میں تمہاری زبان سے سنتا چاہتا ہوں۔" "بہن ہوں میں آپ کی۔" " بہٹر مرم کرائی میں آپ کی۔"

"بے شرم بھائی ہوتے ہیں وہ 'جو بہنوں سے اپنے جوتے پالش کرواتے ہیں۔" "آپ بھی اب اس کا جواب سن لیس گے 'جس طرح آپ نے اپنے دل کی بات کمہ دی ہے 'ہمیں بھی تو حق ہے ناکہ ہم دل کی بات کمیں۔"

میں نے تعجب سے صوفیہ کو دیکھا۔

"کیابات ہے صوفیہ کہو؟"

"جمارا بھی تو کوئی بھائی نہیں ہے ، ہم اگر بیہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں بھی تو خوشی ہوتی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے ان الفاظ کے تاثر میں ڈوب گیا' پھر میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔"

"میری بہنو! کاش میں تہیں زندگی میں بھی تہماری اس محبت کاجواب دے سکوں۔" "جواب ہے۔" اور جواب یہ ہے کہ ہم جو پچھ کرتے ہیں' آپ ہمیں کرنے دیا کریں' اور اس پر کوئی نقطہ چینی نہ کیا کریں۔

" ٹھیک ہے' آئندہ ایبانہیں کروں گا'لین صوفیہ بیٹے خیال رکھنا' میں تم ہے اس طرح کے کام نہیں کرانا چاہتا۔ "

احیمااب کم از کم میرے سامنے تم بیر نہ کرو۔

"ہاں 'اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ "صوفیہ نے جواب دیا۔ اس گھرانے نے مجھے ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ بردی عجیب صور تحال تھی 'میں ایسا محسوس کر تا تھا جیسے کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ ہمیشہ اس خوف کا شکار رہتا تھا کہ کمیں اس خواب سے میری آ نکھ نہ کھل جائے 'جو مل گیاہے کمیں وہ چھن نہ جائے 'بس اکثر اس خوف سے لرز تارہتا تھا۔

خیال ہے کوئی اور برائی نہیں دیکھی میں نے ابھی تک اس میں۔ دوج ہے۔"

''بس میں نے تمہیں ذرا ہوشیار کر دیا ہے تاکہ کوئی بات حادثہ نہ مننے ہائے۔'' "جی میں خیال رکھوں گا۔" ول میں تو میں نے یہ تصور کرایا تھا کہ مکمل طور سے اس بات كا خيال ركھوں گاكه كوئى بات حادث نه بننے يائے۔ ليكن ايك دن يه حادث بيش آگيا۔ ريشم صاحبہ اپنی شاندار کار میں کو تھی میں واپس آ رہی تھیں 'میں کسی کام ہے کو تھی کے دو سرے حصے میں گیا تھا اور میری واپسی بورچ سے ہو رہی تھی کہ ریشم صاحبہ نیچے اتریں ' ہاتھ میں لمبی سی چھٹری تھی' پچھ سامان لے کر آئی تھیں' ڈرائیور نیچے اتر کرسامان کے پیکٹ سنبھال رہا تھا کہ پیکٹ نیچے گر گئے اور ان میں شاید کوئی ایسی چیز تھی جو ٹوٹ گئی' ڈرائیور رفیق احمد عمر رسیدہ آدی سے 'نمازی تو سے ہی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ دوسرے لمح میں نے رایشم کو اس بر گرجتے برستے دیکھا۔ ریشم نے گرے ہوئے پیکت کو کھولا اور پھر اینے نقصان بر برا فروختہ ہوتے ہوئے چھڑی سے ڈرائیور کی پٹائی کردی۔ چارپانچ چھٹریاں اس نے بوڑھے ڈرا ئیور کرماریں اور ڈرائیور تڑپ کررہ گیا۔ باقی سامان بھی اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ ریشم نے ڈرائیور کاگریمان پکڑلیا۔ بات پچھ ایس تھی 'جس میں انسانیت مجروح ہو رہی تھی۔ بے شک مجھے اس بات کی وار نگ دے دی گئی تھی کہ میں ریشم کے سامنے آنے سے گریز کروں' کیکن اس وفت اس عمررسیدہ ڈرائیور کی جو کیفیت میں نے دیکھی تھی' اس نے میرے اندر آگ روشن کردی تھی' رایشم کی چیٹری اتھی ہوئی تھی اور اس نے ڈرائیور کاگریبان پکڑا ہوا تھا جیسے ہی چھڑی ڈرائیور کی جانب بڑھی میں نے آگے بڑھ کراسے پکڑ لیا اور ریشم ایک دم ناگن کی طرح میری جانب پلٹی۔ اس نے مجھے گھورااور غراتی ہوئی آواز میں بولی۔

"چھوڑو چھڑی۔" میں نے ایک جھٹکے میں چھڑی اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ میرے جھٹکے سے وہ میرے بالکل قریب آگئی اور اس کا سرمیرے سینے سے مکرایا اور اس کی آئکھوں میں خون اتر آیا تھا۔

"کون ہے تو۔"اسے نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"جو بدتمیزی تم نے ان بزرگ کے ساتھ کی ہے۔ اس کے نتیج میں دل تو میرا یمی چاہتا ہے کہ اس چھڑی سے تمہارے بدن کی ساری کھال ا<sup>حا</sup>ر دوں لیکن دفع ہو جاؤ' میرے مالک کی

بٹی ہو۔ نمک کھایا ہے تمہارے باپ کامیں نے۔ میری آنکھوں کے سامنے سے فورا" چلی جاؤ ورنہ۔۔۔۔! میں شاید تمہیں معاف نہ کر سکوں۔

اور پھرریشم سے برداشت نہیں ہو سکا'اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ گھمایا'اگر میں اس کی کلائی نہ پکڑ لیتا تو یقینا'' میہ تھپٹر میرے گال پر ہوتا' میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا اور پھراس کے بعد دو سرے ہاتھ سے زور دار تھپٹراس کے رخسار پر رسید کر دیا۔ ڈرائیور جلدی سے آیا تھا۔

"نہیں میاں۔۔۔۔ نہیں میاں۔ یہ۔۔۔۔ یہ ریشم بی بی ہیں"نہیں میاں یہ آپ نے کیا کیا۔ ریشم کے چرے پر میں نے حیرت کے نقوش دیکھے تھے۔ وہ اپنے گال کو پکڑے کھڑی تھی اور اس کے بعدوہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ڈرائیور نے مجھے دیکھااور بولا۔ "یہ تم نے کیا کیا؟"

"جو کیا بالکل ٹھیک کیا' اس پر بالکل شرمندہ نہیں ہوں میں۔" آپ اپنے زخموں کاعلاج کیجئے' آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ گا' یہ میراوعدہ ہے۔

«ليكن\_\_\_\_بيط تم'تم\_"

"میری پرواہ نہ کریں 'میں دنیا کو جوتے کی نوک پر مارتا ہوں۔ " زیادہ سے زیادہ جھے یہ لوگ بیمال سے نکال دیں گے 'کیا بگاڑ لے گی یہ لڑکی میرا' دیکھے لوں گا' جو پچھ ہوا ہے' آپ جائے 'بس جائے 'آپ بیمال سے۔ میں نے چھڑی کے گئی مکڑے کے اور اسے وہیں پھینک دیا' پھر میں آفٹ ڈور گئے ہوئے تھے۔ میں خاموش بیٹی کر سوچنے لگا کہ یہاں ملازمت کے تو خیراب امکانات ہی نہیں ہیں' ویسے احمد صاحب بھی نہیں آئے تھے۔ لیکن ظاہر ہے دو سرے لوگ تو ہوں گے' ریٹم میری دشمن بن جائے گی اور دشمن بن کروہ جو پچھ کرے گی وہ ایک الگ بات ہوگی۔ بسرطال یہ ساری باتیں اپنی جگہ 'لیکن نوکری تو گئی۔ البتہ ایک بات کا خوف اور بھی تھا کہ اب جب ریٹم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ججھے یہاں ملازمت دلوانے والے فیص اللہ خان صاحب ہیں تو فیض اللہ خان صاحب کی نوکری بھی چگی جائے گی۔ بسرطال ایک مشکل وقت آ پڑا تھا لیکن جو پچھ میں نے کیا صاحب کی نوکری بھی چگی جائے گی۔ بسرطال ایک مشکل وقت آ پڑا تھا لیکن جو پچھ میں نے کیا تھا اس سے میراضمیر بے حد اطمینان محموس کر رہا تھا۔

فیض الله خان صدب واپس آ گئے لیکن میں نے ان سے کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ شام تک

تو کوئی ایسار دعمل ظاہر نمیں ہوا تھا ہلکہ دو ملاز ماؤں نے وہ ٹوٹی چھوٹی چیزیں اٹھالی تھیں۔ بے چارہ ذرائیور بھی خاموش ہی تھا اور شاید ہم دونوں ہی کسی طوفان کی آمد کو محسوس کر رہے تھے۔ فیض اللہ خان صاحب نے واپسی پر شاید میری خاموشی کو محسوس کرلیا تھا' وہ مجھ سے کہنے لگ

"کیابات ہے طبیعت کچھ خراب ہے۔"

میں نے ایک لیے کو سوچا، پھر خاموشی اختیار کرلی دل میں سوچا تھا میں نے کہ جب تک صور تحال کی خاص شکل میں سامنے نہ آئے، مجھے اس بات کو چھپائے رکھنا چاہیے۔ بسرحال یہ ساری باتیں ہو گئیں، گھر میں آنے کے بعد میں نے اپنا رویہ بدل لیا تھا۔ عظمیٰ خالہ اپنے معاملات میں مصروف تھیں۔ اور اکثر مجھ پر احکامات چلایا کرتی تھیں۔ ساری رات میں کروٹیں بدلتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن دو سرادن گزرگیا اور پھر تیس بدلتا رہا اور کی الی بات نہیں ہوئی، مجھے شدید جرت ہوئی تھی۔ اس دوران میں نے ریش کو بھی باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن تیسرے دن جب میں کی کام سے جارہا تھا ایک ملازمہ میرے یاں آئی۔ اندرکی ملازمہ تھی، اس نے کہا۔

"صاحب جی' آپ کو چھوٹی بی بلار ہی ہیں۔" "

میرے اوسان خطاہو گئے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا۔

«کک\_\_\_\_کک\_\_\_کمال میں وہ؟"

"وہ برے باغ میں 'پھولوں کی کمنج کے پاس-"

"شھیک ہے میں آ رہا ہوں۔"

"جي ڇھوئي بيٽم صاحبه ـ"

"میرے ساتھ ہی چلنے جی۔" وہ بولی۔ میں نے اپنے سامنے رکھاہوار جسر بند کیا قیض اللہ خان صاحب یہاں اس وقت موجود نہیں تھے اور کسی کام سے آؤٹ ڈور گئے ہوئے تھے۔ بہرحال میں ست قدموں سے چلتا ہوا وہاں پہنچ گیا' جہاں جھے اشارہ کیا گیا تھا۔ ریشم ایک خوبصورت بینچ پر بیٹی ہوئی تھی۔ میں نے خوبصورت لباس میں ملبوس' سنگ مرمر کے ایک خوبصورت بینچ پر بیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بار اسے غور سے دیکھا' بے حد حسین لڑی تھی' کیکن پھراس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "آؤ' تمہارے بارے میں بہت کچھ معلوم کر چئی ہوں میں' تمہارا نام شای ہے تا۔"

"چھوٹی بیگم کیافضول لفظ استعمال کر رہے ہو 'ریشم ہے میرا نام۔" "جی ریشم صاحب۔"

"تم سے پچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ بہت غور کیا ہے اس دوران میں نے اور غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دن غلطی میری ہی تھی اور مجھے تم سے اس غلطی کی معانی ما تگئی چاہیے۔"

میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہاتھا' وہ مسکرائی ' پھرپولی۔

کیاخیال ہے 'معاف کرنے کے موڈ (Mood) میں ہو۔

یہ آپ کی بڑائی ہے ریشم صاحب' میں تواس وقت ہے اس بات کا منتظر تھا کہ کب مجھے سزا ملتی ہے۔۔۔۔ اور میرے ساتھ کوئی انتہائی بد ترین سلوک ہوتا ہے' مجھے تو\_\_\_\_ مجھے تو\_\_\_\_ اس کاانتظار تھا۔

یقین کرواپی پوری زندگی میں میں نے بھی تصور بھی نمیں کیا تھا کہ کوئی میرے رخسار پر
ایک تھپٹر بھی مار سکتا ہے۔ بچپن سے پھولوں میں بلی بڑھی ہوں لیکن بس کیا کہوں اور کیا نہ
کموں۔ خیراب تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے معاف کرنے کے موڈ (Mood) میں ہویا ابھی نمیں ؟
"معافی میں آپ سے مانگا ہوں۔ اصل میں بزرگ ڈرائیور تھے 'آپ نے اچھا خاصہ زخمی
کردیا تھا انہیں۔"

"آج کے بعد ۔۔۔۔ بھی کسی کو مجھ سے یہ شکایت نہیں ہوگ۔ میں تم سے یہ وعدہ کرتی ا۔"

تب پھر میں کی کموں گا کہ آپ اندر سے بہت بڑی ہیں 'ورنہ آپ کو اختیار تھا کہ آپ میرے ساتھ جو سلوک چاہئیں کرتیں 'یہ آپ کی بڑائی ہے۔ "ایک بات کموں۔"

"جی کہیے۔"

"مرد کے ہاتھ کا تھیٹر عورت کے لیے ایک عجیب و غریب میشت رکھتا ہے۔ بات اصل میں صرف یہ تھی کہ زندگی میں جو تجاہا حاصل کر لیا' لیکن بعد میں یہ اندازہ ہوا کہ بہت سی باتیں الی ہوتی ہیں جو چاہی نہیں جاتیں'اگر کبھی خود بہ خود ہو جائیں تو الگ بات ہے۔" "۔" "جی ہاں جمعے معلوم ہے 'یہ ڈرائیونگ کرلیتے ہیں۔ "ریٹم نے میرے بجائے جواب دیا۔
فیض اللہ خان صاحب خاموش ہو گئے تھے لیکن ان کے چرے پر تشویش کے آثار تھے۔
ریٹم خاموش سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے چھھے چل پڑا تھا لیکن نہ جانے کیوں زمین
میں ایک کھلبلاہت می ہو رہی تھی 'ایک عجیب سااحساس دل میں جاگزیں ہو رہا تھا'یوں لگ
رہا تھا جسے کچھ ہونے والا ہے 'کیا اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ بسرحال پیجارو
اسٹارٹ کرکے چل پڑا تھا۔ باہر نکلنے کے بعد ریشم نے کہا۔

"سائیڈ میں گاڑی روکو' میں تمہدارے برابر آکر بیٹھنا چاہتی ہوں' میں نے ایک لیمے کے لیے اسے بھیب می نگاہوں سے دیکھا' لیکن بسرحال اس کے حکم کی تقبیل کرنا تھی۔ " میں نے کہا۔ کہا۔

> "کمال جائیں گی؟" وہ اتر کرمیرے برابر آکر بیٹھ گئی۔ پھر پولی۔ "ساحل سمندر۔" میں خاموثی سے گاڑی گئیر میں ڈال کر آگے بڑھ گیا تھا۔ میں خاموثی سے گاڑی گئیر میں ڈال کر آگے بڑھ گیا تھا۔

"اچھااب یہ بتاؤ 'میں اپنی اصلاح کے لیے تمہیں کیا انعام دوں۔"
"آپ نے ایک وعدہ کرکے مجھے سار اانعام دے دیا ہے۔"
"وعدہ کرکے۔"
"بال۔"

''کیاوع**دہ کر**ئے۔"

" یہ کہ آئندہ آپ کسی کے ساتھ خراب رویہ نہیں رکھیں گی۔ وہ مسکرانے لگی' پھر

يولى\_

"ذرائيونگ آتي ہے۔"

"جى\_\_\_ آتى ہے-"ميس فےجواب ديا-

"تو پھر میرے ساتھ کمیں گھومنے چلو۔" میں اس سلسلے میں خود کوئی وقت فراہم کروں -

"میرے اور آپ کے درمیان\_\_\_" مالک اور ملازم کارشتہ ہے 'مجھے اس قدر اہمیت نہ

" دیکھو' میں پڑھی لکھی لڑی ہوں اور تم بھی پڑھے لکھے آدی ہُو' الی کوئی بات بھی نہ کرنا میرے سامنے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے' بس تم یوں سجھ لو کہ اس نے میری کایا بلیٹ دی ہے' اب اتنا تو کم از کم حق دو کہ میں تم ہے اپنی کسی خواہش کا اظہار ہی کرسکوں۔ جی' میں بھی انکار نہیں کروں گا' اگر مجھے آپ نے اس کے لیے تھم دیا۔ "او کے' تھیںک یو' تھینک یو ویری جج' اور پھرایک دن ریشم میرے پاس آگئ۔" دفتر میں ہی آئی تھی' آکراس نے کما۔

"اختشام صاحب-"

میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا' وہاں اور بھی افراد ای طرح کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اصل میں ڈرائیور چھٹی پر گیا ہواہے' آپ کو ذرا میرے ساتھ چلنا ہو گا۔ پچھ کام ہے۔ "جی۔"میں نے جواب دیا۔

> "اس وقت فیض الله خال صاحب بھی موجود تھے۔ "انہوں نے کہا۔ "وُرا سُیونگ کرلوگے۔ "

ریشم خاموش تھی۔ میری اتن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس سے پچھ پوچھتالیکن میرے اندر کی بے چینی نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب احساس دلارہی تھی۔ ریشم کے ہونٹوں پرایک پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔

آخر کار ہم سمندر پر پہنچ گئے۔ میں نے ریشم سے بوچھا۔ "کد هرچلوں ریشم صاحب۔" "وہ جو سرخ ہث (Hut) نظر آ رہاہے۔"

"جي ٻال-"

"وه ہمارا ہی ہے۔"

"ادهرچلول\_"

"ہاں۔" ریشم بولی اور میں نے پجاور کا رخ اس طرف کر دیا۔ ساحل پر زیادہ رش نہیں تھا۔ پھر بھی اچھے خاصے افراد موجود تھے۔ میں نے بجاور اس ہٹ کے سامنے روک دی اور ریشم نیچے اتر گئی۔

"آؤ\_\_\_"اس نے کما۔

"ج<u>ي ....</u>"

"ہاں آؤ۔ میری کچھ سیلیاں آنے والی ہیں۔ میں ذرا جلدی پینچ گئی۔ آؤ کچھ دریا بتیں کریں گے وہ آجائیں تو تم باہر نکل آنا۔ "

مجی۔ "میں نے کہا۔ ریٹم نے پرس سے جابی نکال کر ہٹ کا تالا کھولا۔ ہٹ میں بے حد قیتی سازو و سامان سجا ہوا تھا۔ دنیا کی ہر چیز وہاں موجود تھی وہ سجے ہوئے ایک اندرونی کمرے میں آئی پھراس نے کہا: میں آئی پھراس نے کہا:

بیٹھو۔ اور میں خاموثی سے ایک کری پر بیٹھ گیا۔ اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ وہ سرد کہتے میں بولی اور نہ جانے کیوں مجھے اس کے لہتے کی یہ مصنڈک خوفناک محسوس ہوئی۔ میں نے نگاہیں اٹھا کراہے دیکھااور یہ محسوس کیے بغیرنہ رہ سکا کہ اس کے چرے پر کوئی خاص ہی کیفیت ہے۔ بسرحال! میں نے خود کو سنبھال لیا اور پھر آہستہ سے کہا۔

"ميرك بارك ميس آب كياجاننا جائتي بي؟"

"تمهارا ماضى؟"

"ميرے ماضى سے آپ كوكياد كيسى ہے؟"

"په ميں جانتي ہوں۔"

"جھے یوں محسوس ہو رہاہے ریشم صاحبہ! کہ آپ کاموڈ (Mood) کچھ بجیب ساہے۔"
"اصل میں تمہارے بارے میں جاننے کی خواہش میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر پچھ
لوگ تم سے مسلک ہیں اور تمہاری وجہ سے انہیں نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہے تو کم از کم
میں انہیں سنبھال سکوں۔"

"آپ کیے نقصان کی بات کر رہی ہیں؟" میں نے سوال کیا۔
"میرامطلب ہیہ ہے کہ کچھ لوگوں کی کفالت تو کرتے ہوگے تم؟"
"آپ اصل بات بتا ہے؟ جو آپ کے دل و دماغ میں ہے۔"
"بتاؤں؟" اس نے ایک عجیب سی مسکراہث کے ساتھ کہا۔
"جاؤں؟"

"دیکھو! میں خود بھی اپنے بارے میں اتا نہیں جانتی میرا خیال ہے کہ میرے اندر شاید آتش فغال ہے۔ میں ذندگی میں ایک بارجس سے نفرت کرتی ہوں اس سے صرف نفرت کرتی ہوں۔ اگر کوئی جملہ نہیں کرتی۔ بلکہ کرتی ہوں۔ اگر کوئی جملہ نہیں کرتی۔ بلکہ انتظار کرتی ہوں ایک ایسے وقت کا جب میں اس پر ایک کاری وار کروں۔ ایک ضرب لگاؤں اس پر جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو اور اس وقت وہ محسوس کرے کہ واقعی میرب خلاف کوئی عمل کرے اس سے غلطی ہوئی ہے۔" میں خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔

"کیا آپ اس دن کی بات اپنے ول میں لیے بیٹھی ہوئی میں ریشم؟" جواب میں اس کے

ہونٹوں پر ایک زہر ملی مسکراہٹ تھیل گئی۔ اس نے کہا۔

"تم میرے گھریں دو کئے کے طازم ہو۔ تم کیا اور تمہاری او قات کیا۔ اس معمولی سے ذرائیور کے لیے تم نے میرے گال پر تھپٹر مارا تھا۔ اگر جرم قابل دست اندازی پولیس نہ ہو تا تو میں اندر سے را کفل لا کر تمہارے دل میں سوراخ کردیتی۔ لیکن! میں نے سوچا کہ تم مرجاؤ گے بے شک اور اس کے بعد میرے ڈیڈی کو میرے لیے بلاوجہ نہ جانے کس کس کے سامنے جانا پڑے گا اور پھر کوئی فائدہ بھی نہ ہو گا۔ سزا کم ان کم ایسی تو ہو جے محسوس کیا جا سے۔ "

"تو آپ مجھے کوئی سزادینا چاہتی ہیر،؟"

"ہاں! ایک ولچیپ سزا جو تہیں پند آئے گا۔ اب سے کچھ در کے بعد میری چند سیلیال یمال پینینے والی ہیں۔ باہرتم نے دیکھا کہ لوگ موجود ہیں اور پولیس کے افراد انتظامی امور کے لیے یمال شملتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی چند لمحات کے بعد میں چیخوں گی۔ اینا لباس پھاڑلوں گی اور باہر نکل جاؤں گی۔ پھر میں لوگوں کو بیہ بتاؤں گی کہ تم' جے میں اپنی مدو کے لیے لیعنی یمال تک آنے کے لیے ساتھ لائی تھی کیونکہ میری دوستوں کے ساتھ میرا يروگرام تھا۔ مجھے تناياكر مجھ ير حمله آور ہوئ اور تم نے مجھ ير مجرمانه حمله كرنے كى كوشش ک - میں بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگی ہوں۔ سمجھ رہے ہو ناتم؟اس کے بعد جو کچھ ہو گا تمہیں اس کا اندازہ ہے۔ میرے رو نگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن! وہ کم بخت واقعی شیطانی فطرت کی مالک تھی۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے لباس کو شانے کے پاس سے پکڑا اور اسے نیچے تک چیرتی چلی گئی۔ پھراس نے پشت کے پاس سے اینالباس پھاڑا۔ میں تو ہکا بکارہ گیا تھا۔ اور مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ ایساکوئی عمل کر ڈالے گی۔ میرے ہوش و ہواس مم ہو گئے اور اس کے بعد اس نے دلخراش چنخ ماری اور باہر کی جانب دوڑ بڑی۔ سی بات یہ ہے کہ اس وقت میں ایک بے و قوف اور بادان سی لڑکی کے ہاتھوں جس طرح احمق بنا تھاشاید زندگی بھر مجھے اس کاافسوس رہے گا۔ میں اگر چاہتاتو کوئی سخت قدم اٹھا کراہے روک سكتا تھا۔ اے وہ سزا دے سكتا تھاجس كاوہ تصور بھى نہ كرتى۔ ليكن! ميرے اندر اتنى جرات نہیں تھی اور میری فطرت میں جرم تھاہی نہیں۔ وہ باہر نکل گئی اور میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ باہر اس نے کیا کیا؟ کیسے کیا؟ میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا۔ کم از کم تھوڑے سے حواس

واپس آ جاتے تو میں بچھل سمت سے بھاگنے کی کوشش کرتا۔ لیکن! میرے تو قدم من من بھر کے ہو گئے تھے۔ میں تو بیہ سوچ رہا تھا کہ کیاوہ ساری روایتیں بچے ہوتی ہیں جن میں عورت کو ایک زہر ملی ناگن کما جاتا ہے۔ پھر مجھے اس وقت ہوش آیا جب اس ہٹ کے اردگر د کچھ گاڑیاں آکر رکیس۔ اور بہت سے لوگوں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ پھراس دروازے سے گاڑیاں آکر رکیس۔ اور بہت سے لوگوں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ پھراس دروازے سے جس کی جانب میں موجود تھا۔ تین پولیس والے اندر داخل ہوئے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ ایک نے ہاتھ میں پکڑی را کفل میری جانب سید ھی کرلی۔

"خبردار! بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا' ہاتھ اٹھادو۔ دونوں ہاتھ اٹھادو۔" میری میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہ رہاہے؟ میں احقوں کی طرح کھڑا اس کی صورت دیکھنے لگا۔ پچھ اور لوگ بھی اندر گھس آئے تھے۔ پولیس والوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ان میں سے ایک نے کما۔

"ہاتھ پیٹے پر کس دو۔ اس مردود کے۔ بہت بڑا بدمعاش بنتا ہے۔ دیکھیں گے کتنا بڑا بدمعاش ہے ہیج" اور میرے ہاتھ پشت پر کس دیئے گئے۔ میں ابھی تک گم صم تھا۔ کوئی بات جو سمجھ میں آرہی ہو؟

" نکالو اسے۔ لے چلو بولیس اسٹیشن۔ بی بی کمال ہے وہ؟" تیسرے پولیس والے نے تھا۔

"باہر کھڑی ہے۔ ارے بہت برٹے باپ کی بیٹی ہے وہ۔ دیکھو! یہ برٹ لوگ بھی بھی سی سے طرح اپنے جال میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ "چروہ لوگ مجھے دھے دھے دیتے ہوئے باہرائائے۔ میں نے ہٹ سے باہر نکل کر دیکھا تو کئی لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کی گاڑیاں اور ان کے ڈرائیور بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان لڑکیوں کو میں احمہ صاحب کی کو تھی پر دیکھ چکا تھا۔ یہ ریشم کی سیملیاں تھیں۔ مجھے یاد آگیا کہ ریشم نے کیا کہا تھا؟ اس نے مکمل طور پر منصوبہ بندی کی تھی 'اور میں صرف اس بات پر جیران تھا کہ استے عرصے تک اس نے اپنے سینے میں میرے لیے نفرت چھپائے رکھی اور میں ایک بار بھی محسوس نمیں کرسکا کہ اس کے اندر انتقام کا ایسا لاوا پک رہا ہے۔ لیکن بسرحال جب پولیس والے مجھے جیپ میں بٹھاکر لے چلے تو میں نے پکھے جیپ میں بٹھاکر لے چلے تو میں نے پکھے جا گیا۔ انسکیٹر وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھے سیندری علاقے کے تھانے ہی میں لے جا گیا۔ انسکیٹر وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔

"کون ہے بھی میہ؟ کیابات ہے؟"
"صاحب جی! بہت بڑی واردات کرڈالی ہے اس بدمعاش نے۔"
"کیاواردات کی ہے؟ بٹھاؤ اسے بینچ پر؟" انسپکڑ صاحب نے کہا۔
"صاحب جی!اس نے ایک بہت بڑے آدمی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔"
"اچھا! کون ہے وہ بہت بڑا آدمی؟"

"صاحب جی! مید ایر رئیں دیا ہے اس لڑکی نے اپنا'عزت لوٹ رہا تھا جی اس کی' اس کے چننے چلانے پر ہم میں وقت پر پہنچے اور یجاری کی مدد کی ہم نے 'ورند....."
"یورا قصہ بتاؤ کیا ہے؟"

"صاحب جی! یہ اس کے ہاں نوکری کرتا ہے۔ اس نے اپنی سیمیلیوں کے ساتھ پکنگ پر یماں آنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آئی اور ان کی سیمیلیاں اس وقت تک نمیں پنچیں تھیں۔ اس بندے نے سوچا کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ ہٹ میں اس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ کپڑے پھاڑ دیئے۔ وہ تو اتفاق کی بات تھی کہ اسے باہر نگلنے کاموقع مل گیا۔"

«لڑکی کماں ہے'کارڈ دکھاؤ؟" انسپکٹر نے کما اور سپاہی نے کارڈ انسپکڑ کے سامنے پیش کر دیا۔

" "ارے واقعی یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ میں انہیں جانتا ہوں۔ مرگیا سالا۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ کس کی بٹی پر ہاتھ ڈال رہاہے؟ میرے لیے کوئی جواب دینا ممکن نہیں تھا۔ انسپکٹرنے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"و ال دو اے لاک اپ میں ' یہ تو بہت بڑا کیس ہوگیا۔ مجھے خود دیکھنا پڑے گا۔ " میں خاموش ہو گیا اور اس کے بعد مجھے لاک اپ میں ڈال دیا گیا۔ لاک اپ میں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ سلاخوں کے بیچھے پہنچنے کے بعد میں نے ان تمام حالات پر غور کیا اور مخل و دانش نے مجھے سمجھا دیا کہ بیچارے فیض اللہ صاحب بھی میرے لیے اس وقت پچھ نہیں کر سکیں گے۔ جو پچھ اس لڑکی نے کیا ہے وہ واقعی ایک ایسا قدم ہے جس سے مجھے بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال! تقدیر کے فیصلوں کا انظار کرنا تھا۔ انسپکٹر صاحب روانہ ہو گئے تھے اور آئی کار روائی کرنے چل پڑے تھے۔ شام کو سم بجے تک مجھے انظار کرنا پڑا۔ سم بج پچھے افراد اس راہدری سے گزرتے ہوئے نظر آئے اور ان کے ساتھ فیض اللہ خان صاحب

کو دیکھ کرمیں خاموثی سے کھڑا ہوگیا۔ پہلی بار میں نے احمد صاحب کو دیکھا تھا۔ شاید وہ بھی واپس آگئے تھے۔ اچھی خاصی شخصیت کے مالک تھے۔ فیض اللہ خان صاحب کا چرہ دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا اور اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ احمد صاحب میرے سامنے آکھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھول میں نفرت کے چراغ روشن تھے۔ انسپکٹر ان کے سامنے بڑا مادب نظر آ رہا تھا۔ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کما۔

"او لاٹ صاحب کے نیچ! اٹھ کر ادھر آ۔ مالک کو نسیں پیچانتا۔ مالک کے کتے۔ " میں خاموثی سے اپنی جگہ کھڑا ہوا اور سلاخوں کے پاس آگیا۔ احمد صاحب نے کہا۔

"میں اس لڑی کاباب ہوں'جس پر تونے دست درازی کی ہے۔ بے شرم' بے غیرت ایک شریف آدمی کو بھی آپ پر بڑا ایک شریف آدمی کو بھی اپنی غلاظت میں ملوث کرڈالا۔"فیض اللہ خان صاحب مجھے آپ پر بڑا بھروسہ تھا'کم از کم میرے گھرمیں اگر آپ اس مخص کو لے کر آئے تھے تو آپ کو اتنا اطمینان تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس پر بورا بورااعتاد کر لیتے۔"

احمد صاحب زندگی کے تمیں سال گزارے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کواس بات کاعلم ہو گا کہ ان تمیں سالوں میں میں نے بھی کوئی مجرمانہ عمل نمیں کیا۔ میں نے آپ سے کما تھا کہ بات وہ نمیں ہے جو سمجھائی جارہی ہے۔ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جے میں آج آپ کی بیٹی کھنے کے لیے مجبور ہوں۔ کس قدر تند مزاج ہے 'اصل بات اگر چاہیں تو پوچھ لیجئے اور نہ چاہیں تو پھائی لگواد بجئے اسے۔ اس کی قسمت میں یہ ہے تو یمی سمی۔ "

"گویا آپ اس بات ے اب بھی افکار کر رہے ہیں کہ ریشم نے جو کچھ کما ہے وہ غلط "-"

"سوفیصد غلط احمد صاحب سوفسید غلط- پولیس تو آپ کی مٹھی میں ہے آپ کے الفاظ کی تردید کرنے کے الزام میں مجھے کم از کم سزائے موت ہوئی چاہیے۔ لیکن! آپ کا کیا خیال ہے؟ میری رگوں میں دوڑ آ ہو نمک میری قید میں بھی میرا ساتھ دے گا۔ سننے! جو کچھ میں کمہ رہا ہوں اسے غور سے سننے۔"

اچھا' اچھا خاموش ہو جائے آپ۔ آپ جذباتی ہو رہے ہیں' ایک سے کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔

"اگر مناسب متمجمیں تو صرف ایک بار اس سے پوچھ لیں۔ صرف ایک بار پوچھ لیں اور

سنو بیٹے! میں دنیا کی سب سے بردی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جیجے تہماری بے گناہی کا بقین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا ہو؟ اور کوئی جانے یا نہ جانے۔ سنو بات کتی ہی اہمیت کی حامل ہو حقیقت بتاؤ بالکل حقیقت اور اس وقت تم نہ بولے تو' تو.... فیض اللہ صاحب کی آواز بھرا گئی۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیااور میں نے کہا۔

''کافی دن پہلے کی بات ہے ریشم ہی بی ڈرائیور کے ساتھ کچھ سامان لے کر آئی تھیں۔ جب ڈرائیور وہ سامان اتار رہاتھا تو اس کے ہاتھ سے کچھ پیکٹ گر گئے اور رکیٹم لی لی نے چھڑی نکال کرڈرائیور کی مرمت شروع کردی۔ بزرگ آدمی تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوسکا میں نے جا کر ریشم بی بی کی وہ چھڑی مکڑلی۔ اس پر انہوں نے مجھے برابھلا کہااور بہت ہی غلط الفاظ استعال کرتے ہوئے میرے منہ پر تھیٹر مارنے کی کوشش کی۔ جے میں برداشت نہیں کرسکا اور میں نے خود ان کے منہ پر تھیٹرمار دیا اس کے بعد وہ چکی گئیں۔ لیکن بعد میں انہوں نے مجھ سے آ کرمعافی مانگی اور کہا کہ غلطی ان کی تھی واقعی اس عمررسیدہ فمخص پر انہیں ہاتھ نہیں اٹھانا جاسے تھا۔ میں نے خود بھی ان سے معافی مانگی اور کہا کہ میں جذباتی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد معالمات کل گئے۔ وہ جب بھی مجھے نظر آتیں' مربانی کی نگاہوں سے دیکھتیں۔ آج انہوں نے مجھ سے کماکہ انہیں یماں آتا ہے۔ ڈرائیور موجود نہیں ہے چنانچہ میں انہیں لے کر چلوں۔ اس بات کے گواہ فیض اللہ خاں صاحب اور آفس کے دو سرے لوگ بھی ہیں۔ وہ مجھے یہال لا کمیں اور یہال لانے کے بعد جب اس ہٹ میں داخل ہو کمیں تو انہیں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ گال پر تھیٹر کھانے کے بعد انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہو گاتو یہ غلط ہے۔ آج وہ مجھ سے اپناانقام لینا جاہتی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنالباس پھاڑ دیا۔ بیہ ہے اصل واقعہ۔ میرے پاس کوئی اہم ثبوت نہیں ہے سوائے اس کہ ڈرا ئیور سے اس دن کے واقعہ کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ اگر وہ تصدیق کرے اور اسے جھوٹا سمجھا جائے تو اس کے جسم پر چھڑیوں کے نشانات دیکھ لیے جائمیں۔ بس اپنی صفائی میں اور کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس-"

ا چھی کمانی گھڑی ہے اس نے۔اچھی کمانی گھڑی ہے لیکن فیض اللہ خال صاحب آپ سے مجھے یہ امید نہ تھی؟

ارے جھوڑے احمد صاحب! تین بٹیال ہیں میری ' بیوی ہے میں ہوں۔ پورے گھر کو

پھانی پرچڑھوا دیجئے۔ تھو کتا ہوں آپ کی نوکری پر اور آپ کے نمک پر۔ مجھ پر یقین نہیں کیا آپ نے۔ ٹھک ہے آپ سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ نیض اللہ خان صاحب تیز تیز قد موں سے وہاں سے چل یڑے۔ میں ان سے کچھ کمنا جاہتا تھا لیکن بسرحال بات بگڑ چکی تھی۔ سب لوگ چلے گئے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب میرا پر سان حال کوئی نہیں ہے لیکن میرا خیال غلط نگلا۔ فیض اللہ خان صاحب اور احمر صاحب کے درمیان جو بھی را بطے رہے ہوں وہ اپنی جگہ لیکن اتنامیں نے دیکھا کہ میری ہر پیثی پر فیض اللہ خان صاحب ضرور ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بچانے کے لیے شاید اپنی آخری کوشش تک صرف کر دی تھی۔ کئی وکیل کیے تھے انہوں نے میرے لیے لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ ایک بہت بڑا آدمی اور میرے خیال میں بات ا تن ہی نہیں رہی تھی بلکہ میرے کیس کو زیادہ سے زیادہ بگاڑ دیا گیا تھا۔ چنانچہ آخر کار مجھے سزا سنادی گئی۔ فیض اللّٰہ خان صاحب پھوٹ پھوٹ کر رویڑے تھے۔ انہوں نے اس وقت جب ایک طویل قید کے لیے مجھے جیل کی گاڑی کی جانب لے جایا جارہاتھامیرے قریب پہنچ کر کہا۔ "دیکھو! دنیا کی عدالت نے دولت کے نام پر فیصلہ کیا ہے۔ لیکن بیٹے! فکر نہ کرنا بدی عدالت میں جا کر فریاد کروں گامیں۔ اگر تم سے سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو بھول جانا اس بات کو۔ میں ہوں' تمہاری مال ہے' تمہاری بہنیں ہیں۔ سب دعائمیں کریں گی تمہارے لیے۔ میں اپیل کروں گا۔ سب پچھ کروں گامیں اور فیض اللہ خان صاحب نے در حقیقت نہ جانے میرے لیے کیا کچھ کیالیکن احمد صاحب کوانی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھیں۔ انہوں نے فیض اللہ خان صاحب کی ساری کوششیں ملیامیٹ کردیں اور انہیں کسی طور کامیاب نہ ہونے دیا۔ چنانچه مجھے سزا ہو گئ اور پھر میری زندگی کا ایک نیادور شروع ہوگیا۔

\* \* \*

جیل کے دن' جیل کی راتیں' نئے نئے لوگوں کا ساتھ' ان ہی میں مجھے افضال ملا تھا' افضال ایک نوجوان جو میری ہی عمر کا تھا۔ اس نے بڑا ہنس ہنس کراپی کمانی سائی۔ یار! کچھ بھی نہیں کیا تھامیں نے۔ لیکن! یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ناکسی کے پیچھے لگ

یار! کھ بھی تہیں کیا تھا میں نے۔ کین! یہ بڑے لوک جو ہوتے ہیں نا کسی کے چھے لک جائیں تو سمجھ لوشامت آگئ۔ ویسے میں اللہ کے فیصلوں پر تقید تو نہیں کرتا لیکن ایک بات ہے' چاہے دنیا میں ہی سسی لیکن ان دولت مندوں کو بڑی آسانیاں حاصل ہو گئی ہیں۔ جو مرضی آئے کر لیتے ہیں۔ فتم لے لوجس گناہ کے الزام میں سزا بھگت رہا ہوں وہ گناہ میں نے کہا ہی نہیں کیا سمجھے؟

ہاں ایسانی ہوتا ہے' میں نے مُصندی سانس کے کر کہا۔ یہ صرف اتفاق کی بات تھی کہ جتنی سزا جھے ہوئی تھی اتنی ہی افضال کو ہوئی تھی۔ میری اور اس کی رہائی میں شاید چھ یا سات دن کا فرق تھا لیکن طویل ترین سزامیں' میں نے اور افصال نے جتنی نیکی کا جُوت دیا تھا۔ اس ہمیں جیل میں بردی آسانیاں ہوگئی تھیں۔ اور خود جیلر صاحب ہم سے بردے خوش تھے۔ منت مشقت کے کام پر ہمیں لگایا گیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم سے آسان کام لیے جانے میت مشقت کے کام پر ہمیں لگایا گیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم سے آسان کام لیے جانے گئے۔ اور بھی بھی جیلر صاحب کے گھر پر بھی کام کرنا پڑا۔ اب بردی مختلط ذندگی ہوگئی تھی میری۔ بہت سے ذندگی میں شامل ہو گئے تھے۔ البتہ جب میں رہا ہونے لگا تو میں نے جیلر صاحب سے فرمائش کی۔

"سراایک درخواست کرناچا بهامول-"

"ہاں! بولو کیابات ہے؟"

'' سر! افضال کے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کی سزا کے سات

دن باقی ہیں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ سرا دونوں میں سے ایک کام کر دیجئے۔ میری سزا کے سات دن بڑھاد پیجئے یا اس کی سزا کے سات دن کم کر دیجئے۔ میں آپ کا بہت احسان مانوں گا۔ " جیلر صاحب مسکرا دیئے پھرانہوں نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ رہائی کے روز تامیج میں تمہاری رہائی تو آج ہی لکھ دی جاتی ہے لیکن اس کی رہائی میں سات دن کے بعد ہی لکھوں گا۔ اس سے دسخط وغیرہ کرا دو اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔" میں نے جیلر صاحب کے پاؤں پکڑ لیے۔ انہوں نے مہرانی کا جُوت دیتے ہوئے کہا۔

"" نہیں! بہت التھے لڑے ہوتم۔ بہت اچھی طبعیت کے مالک ہو۔ میں تہمیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ میری مدد کی ضرورت ہوتو بتاؤ؟ بہرحال افصال کو میرے ساتھ ہی رہا کر دیا گیااور ہم دونوں جیل سے باہر نکل آئے۔ افضال نے ہیستے ہوئے جھے سے کما۔

"یار! ایک محلے میں اپنی ایک کھولی ہے اور اس کی رکھوالی بھی یقیناً" کی جاتی رہی ہوگ۔ اب ساری باتیں اپنی جگہ۔ تم بتاؤ! تمهارا کیاارادہ ہے؟"

"افضال تم مجھے بتا چھے ہوکہ دنیا میں تم بھی تنا ہو۔ دیکھیں گے دوست کہ زندگی نے آگے کیا مقدر میں لکھ دیا ہے۔ بات کروں گامیں تم سے۔ ساری بات کروں گالیکن ابھی نہیں یہاں سے میں اس گھر میں جانا چاہوں گاجس کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ظاہرہ اس قید کے دوران میں نے افضال کو اپنی ساری حقیقیں بتادیں تھیں اور افضال نے بھی مجھے اپنے بارے میں بتا دیا تھا لیکن پچھ ارادے ایسے تھے جن کے بارے میں افضال کو نہیں بتایا تھا۔ بسرحال فیض اللہ صاحب کے مکان کے سوا اور کہاں جا سکتا تھا میں۔ چنانچہ میں فیض اللہ خان صاحب کی جانب چل پڑا۔ مکان کی طرف اٹھنے والا ہر قدم میرے دل میں لرزش پیدا کر رہا تھا۔ آثر کار میں اس دروازے پر پہنچ گیا۔ گھٹی بجائی تو ایک عمر رسیدہ آدمی نے دروازہ کھولا۔ میرے لیے یہ شکل اجنبی تھی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھااور بولا۔

"بال! كي كيابات ب- كس سے ملنا به آب كو؟" "فيض الله صاحب گھر ميں ميں؟" "فيض الله صاحب؟"اس شخص نے حيرت سے يو چھا- "-*←* 

"افضال! فیض الله خان صاحب میری وجه سے موت کی آغوش میں پنیچ ہیں۔ میری نحوست نے وہ گھر برباد کردیا ہے اور میری نحوست تہیں برباد کردے گی۔"

وور اب تم فضول باتوں کو اب اور اب تم فضول باتوں میری جان! میں تمہاری نحوست کے ہاتھوں برباد ہونا چاہتا ہوں اور اب تم فضول باتوں کو ذہن سے نکال دو۔ "

افضال کی کھولی جوں کی توں تھی۔ ایک غریب سے محلے میں اس کی رہائش تھی اور جمال غریب ہوتے ہیں وہاں انسانیت ضرور ہوتی ہے۔ افضال کا استقبال اس طرح کیا گیا تھا جیسے وہ کسی بارات کا دولها ہوں کچھ بزرگوں نے کہا تھا۔

"تہيں تو سات دن كے بعد رہا ہونا تھا۔ ہم نے تو جيل پر تمہيں خوش آمديد كہنے كا پروگرام بنايا تھا۔ ايك ايك دن ياد ركھا تھا تمهارے ليے۔"افضال كى آئكھوں ميں بھى آنسو آ گئے۔ اس نے كها۔

"آپ کی محبت مجھے زندہ رکھے گی' ندیم چیا۔ آپ ہی لوگوں کے سمارے جیوں گابس۔" پھرایک اور بزرگ نے اس کھولی کا دروازہ کھولا تھا اور چالی افضال کو دیتے ہوئے کما تھا۔

"بھیا! بڑی گرانی کی ہے تہماری اس کھولی کی۔ دیکھ لو جاکر اندر۔ آج ذمہ داری ختم ہو

رہی ہے۔ ارے ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے کہ ہمارا بچہ بے گناہ تھا۔ بس نقذیر میں کی

لکھا تھا۔ "جے کھولی کما جاتا ہے اس میں ایک صحن تھا، عنسل خانہ وغیرہ تھا۔ چھوٹا سابارور چی

خانہ بھی تھا۔ ایک دالان تھا اور ایک بڑا کمرہ تھا۔ دالان میں تخت بچھا ہوا تھا۔ اس پر سفید چادر

بچھی ہوئی تھی لیکن ساری کی ساری الی ک ابھی ابھی کوئی صفائی کر کے گیا ہو۔ افضال نے

رند تھی ہوئی تھی لیکن ساری کی ساری الی

"خداکی قتم! ان لوگوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا لیکن! مجھے اتن امید نہیں تھی۔ یہ سبب پچھ جس طرح صاف ستھرا نظر آ رہا ہے' ندیم چچا کی بچیاں ہی کرتی رہی ہوں گ۔" میں زار و قطار رونے لگا۔ مجھے اپنی چھوٹی سی خالہ یاد آنے گئی۔ نجمہ اور صوفیہ یاد آئی تھیں۔ چچی جان یاد آئی تھیں۔ آئ ملی تواس دنیا ہے ہی روٹھ ہی گئی تھی جبکہ ان لوگوں کے زوال کا ذمہ دار میں تھااور چررفتہ رفتہ میری آئھوں میں خون اثر آیا۔ میں نے افضال سے کما۔

"أفضال! میں تمهیں ساری تفصیل بنا چکا ہوں 'ساری تفصیل بنا چکا ہوں میں تمهیں۔ وہ

**با∪۔** •کا بہر

"كىس بابرك آئى بي آپ؟"

"كيول؟"كيامطلب م آپ كا؟"ميرا دل ب اختيار دهرك الها-

"میاں! فیض اللہ خان صاحب کے تو انتقال کو بھی تین سال گزر چکے۔ ان کے بیوی پیج تھے اس گھر میں' انہوں نے یہ گھر میرے ہاتھ فروخت کر دیا' اور اس کے بعد یہاں سے کمیں چلے گئے۔ میرے دل پر ایک گھونسہ ساپڑا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آ کھوں سے اس شخص کو دیکھٹا رہ گیا۔ اس نے کہا۔

"اور کوئی خدمت میرے لائق!" میرے بجائے افضال نے پوچھا۔

ان کے بیوی اور بچے کمال گئے ہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے آپ کو؟"
"دنمیں جناب" ہم نے بس میہ گھران سے خریدا تھا۔ ساری کورٹ کچمری ہوئی تھی،
انمیں ادائیگی کردی گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ گھر خالی کر دیا تھا۔ کمال گئے، کیسے
گئے؟ ہمیں خود نہیں معلوم اس کے بارے میں۔

"فيض الله صاحب يمار ہو گئے تھے؟"ميں نے سوال كيا\_

" نہیں! ہمیں اس بارے میں بھی معلوم نہیں۔ اس وقت وہ مریکے تھے جب ہم نے یہ مکان ان کی بیگم سے خریدا تھا۔ اور کوئی خدمت میرے لا ئق؟" ہم دونوں خاموثی سے واپس عمل بات کے میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب رواں تھااور افضال جمھے سمجھار ہاتھا۔

"ایک بات کموں تم ہے؟ میں پہلے مجرم نہیں تھا۔ میں بھی مجرم نہیں تھا۔ جیل میں رہنے کے بعد بھی میں نے اس دنیا ہے انتقام لینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں افضال۔ آئی ایم سوری۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری کھولی پر بھی نہیں جاؤں گا۔ " "ارے کیوں؟"

"بس نہیں جاؤں گا'وجہ ہے اس کی۔"

"تو پھر مجھے اپنے ساتھ رہا کیوں کرایا تھاتم نے۔ جانتے ہو میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ہے۔اور سات دن گزار لینے دیتے "کم از کم یہ تو نہ سوچتا کہ مجھے بھی کسی کا سمارا عاصل

لوگ اگر بہتر حالت میں ہوتے تو لیٹنی طور پر فیض اللہ خان صاحب مجھ سے کہتے کہ جو ہوا ہے اسے معانب کر دیا جائے لیکن اب صورت حال بدل گئی ہے افضال۔ صرف ایک ہی کام کرتا جاہتا ہوں میں۔"

«دک<sup>ت</sup>انی،

"میں اس لڑی کو بے آبرو کروں گا۔ یوں سمجھ لو کہ جس الزام کے لیے جمھے سزا دی گئی ہے میں وہ جرم کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔" افضال سوچ میں ڈوب گیا تھا اور اس نے آہستہ ہے کہا۔

"ابیا کرد ابھی تھوڑا سامبر کرو۔ دیکھو! دنیا بے شک بہت وسیع ہے۔ لیکن انسان جب ایپ طور پر پچھ سوچ لیتا ہے تو اس کی جمیل ہو ہی جاتی ہے۔ فیض اللہ خان صاحب کے اہل خاندان کہیں چلے گئے ہیں'تم انہیں تلاش کرکے ان کاسمارا بن سکتے ہو' بجائے اس کے کہ ایک بار پھر جرم کرکے جیل کارخ کرد۔"

" " نتيس ---- جو کچھ بھی ہو میں اب برداشت نتیں کر سکتا۔ "

"تم یوں کرو' تھو ڑا ساتو صبر کرو۔" یہ ذمہ داری جھے سونپ دو۔ میں دیکھتا ہوں' صورت حال معلوم کرتا ہوں' اس کے بعد تہیں بٹاؤں گا۔ بسرطال افصال نے بچھے کی نہ کی طرح تیار کرلیا تھا اور میں نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ افضال معروف ہوگیا۔ میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں کھولی میں رہ کرا تظار کرتا رہوں۔ افضال واپس آیا اور اس نے جھے پچھ تفصیل بٹائی۔ "احمد صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اب سے دو سال پہلے رہم کی شادی ہو پچی ہے اور اس وقت وہ امریکہ میں ہو گا۔ میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے تممارے اس گھر میں آگ لگاؤ گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے تممارے اوپر ظلم کیا ہے۔ لیکن! یہ بھی جانتا ہوں میں کہ تم اپنی زندگی بے مقصد نہیں گواؤ گے۔ اس معاشرے میں اپنے لیے ایک مقام بنانے کی کوشش کرو۔ بلکہ آگر میری مانو تو اس طرح اپنا معام بنائے کی کوشش کرو۔ بلکہ آگر میری مانو تو اس طرح اپنا مقام بناؤ کہ ایک دن احمد صاحب خود تممارے قدموں میں جھکیں۔ میں جننے لگا۔ میں نے کہا۔

ر کھناپند کرو گے ؟" جواب میں افضال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ کہنے لگا۔

"اب بھی یہ سوال کرنا ہے تہیں جھ ہے؟" میں خاموش ہو گیا۔ پھر رفتہ رفتہ میرے ذہن میں سکون اتر نے لگا۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے۔ دنیا نے میرے ساتھ جو پچھ بھی کیاوہ ایک الگ عمل ہے لیکن واقعی انسان اگر خود کئی نہ کرنا چاہتا ہو تو پھر پچھ نہ کچھ حاصل کرنے انقام کے جذبے کو ضرور زندہ رکھنا چاہیے۔ میں معاشرے میں اپنے لیے پچھ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کروں گالیکن یہ یادر کھوں گا کہ ریشم نے بچھ سے وہ گھر چھین لیا تھا جو میرا اپنا گھر بن چکا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کو مختلف انداز میں گزاروں جگہ قسمت کوششیں شروع کر دیں۔ گر بچویش کی ہوئی تھی۔ ملازمت کے لیے ہزاروں جگہ قسمت کوششیں شروع کر دیں۔ گر بچویش کی ہوئی تھی۔ ملازمت کے لیے ہزاروں جگہ قسمت کرتا رہا۔ میں اس سے شرمندہ تھا لیکن بسرطال اب جو صورت حال سامنے آ رہی تھی وہ بچھ یہ احساس دلارہی تھی کہ بچھے بچھ کرنا چاہیے۔ میں افضال پر ہی زندگی نہیں گزار نا چاہتا تھا۔ یہ احساس دلارہی تھی کہ بچھے بچھ کرنا چاہیے۔ میں افضال پر ہی زندگی نہیں گزار نا چاہتا تھا۔ یہ احساس دلارہی تھی کہ بچھے بچھ کرنا چاہیے۔ میں افضال پر ہی زندگی نہیں گزار نا چاہتا تھا۔ یہ احساس دلارہی تھی کہ بچھے بچھ کرنا چاہیے۔ میں افضال پر ہی زندگی نہیں گزار نا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا۔

"افضال!"

"بول!"

«وتتهيس بھي ملازمت نہيں مل رہي؟"

"یار!بس کیا بناؤں ' پنة نہیں ہم لوگوں کی تقدیریں بکسال کیوں ہیں؟ کمال کوشش نہیں کر رہا۔ ایک جگہ تو یوں سمجھونو کری مل ہی گئی تھی۔ پنة نہیں کس کم بخت نے یہ کمہ ڈالا کہ مجھے سزا ہو چکی ہے چنانچہ ٹھائیں ٹھائیں فش۔ "

"افضال اصل میں بات سے ہے کہ میں بھی اپنی ان کوششوں میں ناکام ہوں۔ تم اگر برا مانتے ہو تو میں تم سے ہاتھ جو اڑ کر در خواست کرتا ہوں کہ میری بات کا برا مت ماننا۔ میں بس سے کمنا چاہتا ہوں کہ اب مجھے یماں نہیں رکنا۔ میں پچھے کروں گا۔

"کیا کرو گے؟"

"دنیا مجھے نیکیوں کے راہتے پر نہیں جانے دے رہی تو میں کیوں نہ وہی راستہ اپناؤں جو دنیا مجھے نیکیوں کے راہتے پر نہیں جانے دے رہی تو میں کہا۔ دنیا ہمیرے لیے جاہتی ہے۔" افضال کافی دیر تک سوچتا رہا۔ مجھے چھوڑ تا تو خیرا کیک بالکل ہی غلط بات "دیکھو! میں تہماری دہنی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں۔ مجھے چھوڑ تا تو خیرا کیک بالکل ہی غلط بات

جب ہم ان بزرگ کی طرف جارہے تھے تو میں نے افضال سے کہا۔ "دیکھو! افضال! کو شش کر لیتے ہیں تاکہ تم یہ نہ کمہ سکو کہ میں نے تہماری بات نہیں مانی لیکن میرا دل کتا ہے کہ میرے لیے اس دنیا میں اب کچھ نہیں رہاہے' سوائے اس کے کہ جرم کے راستے پر نکل جاؤں اور اگر میں جرم کے راستے پر نکل گیاتو پھریوں سمجھو کہ دنیا سے حساب یورا کرلوں گا۔"

"ابھی ایسی کوئی بات نہ کمو۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔"

ہر حال میں اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرچکا تھا۔ کچی بات یہ ہے کہ نہ میرے دل میں

سے گالیکن میرے دوست کی خواہش تھی اور دوست بھی ایسا کہ جے میں مخلص کہ سکتا تھا۔

سے گالیکن میرے دوست کی خواہش تھی اور دوست بھی ایسا کہ جے میں مخلص کہ سکتا تھا۔

چنانچہ اس کی خواہش کی شکیل کے لیے میں نے اس کی بات کو مان لیا تھا اور اس کی وجہ سے

سفر کر رہا تھا۔ چو ہیں پچیس کلومیٹر کا فاصلہ تھالیکن ہمیں جس جگہ بس سے اتر نا پڑا یمال سے

بائمیں سمت ایک پگڈنڈی تھی جو اس آستانے تک جاتی تھی۔ پانچ کلومیٹر تک کا فاصلہ پیدل

طے کرنا تھا۔ یہ بات یمیں آکر معلوم ہوئی تھی کیونکہ افضال نے بھی پہلے اوھر کا رخ نہیں کیا

"یار معاف کرنا واقعی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا گر دیکھو کتنے لوگ اس طرف جارہے ہیں۔ اس کامقصدہ کہ کوئی الی صورت حال ہے۔" "چلو ٹھیک ہے۔ اب جب یمال تک آئے ہیں تو تم بھی اپی خواہش کی پیمیل کرہی لو۔ کوئی حرج نہیں ہے' اللہ مالک ہے۔" میں نے کمااور اس کے بعد ہم آگے برھتے رہے۔ تین ہے کیونکہ اگر ہمیں ایک روٹی فی تو آدھی آدھی کھا کے بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ میں تم سے ایک ایک بات کم رہا ہوں جے اگر تم مان لو تو امکانات اس بات کے ہیں کہ تہمیں پچھ بہتری حاصل ہو جائے گی۔ ہاں! اگر ایسانہ ہو سکے تو پھر میں تہمیں کی بات کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ "

ددکائی

"میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جب سے دنیا شیطانوں سے بھرجاتی ہے اور انسانوں کو انسان دستیاب نہیں ہوتے تو اللہ کے وہ بندے سامنے آتے ہیں جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے۔ بہت پر انی بات ہے اس وقت کی جب میں جیل میں نہیں گیا تھا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ بڑے سادہ اور نیک دل انسان تھے۔ تم بھین کرو! جیل کے دنوں میں بھی بھی ہے یاد آتے رہے۔ کچھ باتیں کی تھیں انہوں نے مجھ سے۔ اور سے کہا تھا کہ میں ان میں بھی بھی ہے ہاں وقت میں بھی ایک غلط انسان تھا اور میں نے ان پر قوجہ نہیں دی تھی لیک ناب وقت میں بھی ایک غلط انسان تھا اور میں نے ان پر قوجہ نہیں دی تھی لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اگر جمیں کی ایسے روحانی بزرگ کا سمارا حاصل ہو جائے تو شاید مماری تقدیر بدل جائے۔ "جواب میں میں ہینے لگا۔ میں نے کہا۔

"تہماری ترکیب اچھی ہے۔ لیکن کیے کمہ سکتے ہو کہ وہ بزرگ اب بھی موجود ہیں۔"
"یار! فداق نہیں کررہا۔ کے بتا رہا ہوں 'وکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے جھے اپنا ٹھکانہ بھی بتایا
قا۔ یمال سے کوئی چوہیں پچیس کلومیٹر کے فاصلے پریا شاید اس سے پچھ زیادہ فاصلہ ہو۔ شاہ
گڑھی نامی ایک علاقہ ہے۔ بزرگ نے جھے بتایا تھا کہ شاہ گڑھی کے پاس ان کا آستانہ ہے اور
میں وہاں آکران سے ملوں۔ بہرحال اگر تم چاہو تو ان سے مل لیا جائے۔ اگر زندہ ہیں تو میں
ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہماری مدد کریں۔ میں تیار ہو گیا تھا۔ بات ان بزرگ سے
عقیدت کی نہیں تھی بلکہ صرف افضال کی دوستی کی تھی۔ وہ جو پچھ کر رہا ہے اسے کرنے دیا
جائے اور جب پچھ نہ بن سکے تو پھردیکھا جائے کہ دنیا میں اپنے لیے جگہ کیے تلاش کی جائے۔

\* \* \*

نهیں کتے۔"

"مغرب کے بعد میرامطلب ہے۔ سورج چھپنے کے بعد وہ کسی سے نہیں ملتے۔" " یہ تو ان کا بیشہ کا اصول ہے۔"

"آپ کیابت عرصے ہے انہیں جانتے ہیں؟"

"بہت عرصے سے تو نہیں لیکن بس یہ سمجھ لو کہ خاصا عرصہ گزر چکا ہے۔" "ان کے بارے میں کچھ بتا کیں گے ہمیں؟"

"ان كے بارے ميں تو بہت كچھ ہے ليكن راسة ميں پوچھنے كى بجائے آپ لوگ ايساكريں كه ہمارے قريب ہى قيام كريں۔ رات كوان كے سلسلے ميں بات چيت ہوگى آپ ہے۔" "اگر ہميں اس بات كاعلم ہوتاكہ وہاں رات كو بھى قيام كيا جا سكتا ہے تو اپنے ساتھ كچھ بندوبست كركے چلتے۔"

"مطلب کیا ہے آپ کا؟ کھانے پینے کی اگر بات کرتے ہیں تو میاں دہاں کنگر ہوتا ہے نہ کھانے کی کمی نہ پینے کی آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ غزل شاہ صاحب کے قبضے میں لا تعداد موکل ہیں۔ اور کئی بار اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ موکل ان کے عقیدت مندوں کو کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرتے ہیں اور وہاں کوئی بحوکا نہیں رہتا چو نکہ آپ کہا بار وہاں جا رہے ہیں اس کے یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کو وہاں کے بارے میں تفصیلات ہتا دیں۔"

"آپ کی بے حد مربانی ہوگ۔" افضال نے کمالیکن اس کے بعد وہ صاحب خاموش ہو گئے تھے' ہم نے اور بھی بہت می ٹولیوں کو دیکھا جو اس عقیدت کے ساتھ جا رہی تھیں۔ افضال نے کما۔

"بہ خاموش ہو گئے ہیں لیکن بسرحال ہم ان سے ضرور معلومات حاصل کریں گے ویسے مار لگ تو یہ رہا ہے جیسے واقعی غزل شاہ صاحب کام کی شخصیت ہیں و کیھ لیتے ہیں نقدیر کے دروازے کمال کھلتے ہیں 'کھل جائیں تو اچھا ہے۔ کیا فائدہ برائیوں کے راستے پر جانے سے ' برائیوں میں رکھائی کیا ہے۔ "

میں مسکرا کرخاموش ہوگیا' کچھ لمح خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا۔ "میرے دوست! دنیا اچھی ہے یا بری' اس کے بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں کموں گا افراد ہم سے کچھ فاصلے پر جا رہے تھے۔ افضال نے کہا کہ ان سے کچھ معلومات حاصل کی جائیں چنانچہ اس نے تیز تدم بردھائے۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا اور ہم ان کے قریب پہنچ گئے۔ افضال نے انہیں سلام کیا تو ان میں سے ایک عمر رسیدہ مخض نے ہمارے سلام کا جواب دے کرہم سے کہا۔

"كيميان!كيابات ٢؟"

"جی وہ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ غزل شاہ صاحب کے آستانے تک جانے کا یمی ۔ استہے؟"

> "ہم لوگ بھی وہیں جارہے ہیں۔ کیا آپ لوگ بھی ادھرہی جارہے ہیں؟" "جی ہاں؟"

"تو پھر چلیں آئے۔ یہ پگڈنڈی ان ہی کے آستانے تک پہنچی ہے اور باتی تمام افراد بھی ادھرہی جارہے ہیں۔ اصل میں اب تو وقت زیادہ ہو تا چلا جارہا ہے چونکہ سورج ڈھلنے کے بعد غزل شاہ صاحب کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ اس لیے لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں اور جنہیں موقع نہیں ملکاوہ وہیں قیام کرلیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی اس ارادے سے جارہے ہیں۔ "دوہو! اچھا۔ مطلب یہ ہے مغرب کے بعد وہ نہیں طبے؟"

"آپ کو بیات معلوم نمیں تھی؟"ان صاحب نے یو چھا۔

" نئيس! واقعي جميں نئيس معلوم تھی۔"

"چلیں خیراگر کوئی اہم کام ہے تو بہترہے کہ وہاں رات کو قیام کریں اور کل دن میں غزل شاہ صاحب سے ملاقات کریں۔"

"كيول بھى كياخيال ہے؟"

"ظاہرے جب ملنا چاہتے ہو تو چرجیے بھی ہو۔" میں نے جواب دیا۔

"آپ کین، باتیں کررہے ہیں ' ملناہی چاہتے ہیں سے کیا مرادہے آپ کی 'کیا آپ پہلی بار یماں آ رہے ہیں؟"ان ہی صاحب نے کماجنہوں نے بعد میں اپنانام مجید احمد بتایا تھا۔

"جی بان! اصل میں ہم پہلی باریساں آئے میں اور بس ایسے ہی سن رکھا تھا غزل شاہ

صاحبہ، کے بارے میں۔" " نام کی سے میں

"ميل! كيابات كرت بين- اتن برى ستى ب شاه صاحب كى كد آب لوگ تو سوج بهى

لیکن در حقیقت نیف الله خان صاحب کے انقال کے بعد اگر تم بھی جھے نہ مل جاتے تو یقین کرو کہ زندگی بے حد بھیانک ہو جاتی اور میں نہیں جانتا کہ میری زندگی کس طرح گزرتی 'تم جس انداز میں مجھے سنبھال رہے ہو بس میں تمہاری اس محبت کو دل میں محسوس ہی کر سکتا موں' زبان سے کیا کموں۔"

افضال کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے کہا۔ "میرابھی تو اس دنیامیں کوئی نہیں ہے'کیا تم یہ بات نہیں جانتے۔"

پھر یہ فاصلہ طے ہو گیا اور ہم نے دیکھا کہ بہاڑی ٹیلے پر ایک آستانہ بنا ہوا ہے ' ہزرنگ کے پھر جھنڈے لگے ہوئے ہیں ' پیڑھیاں بنی ہوئی ہیں ' پھروں سے چنی ہوئی دیواریں ہیں۔
ثیلوں کا یہ سلسلہ ایک دو سرے سے جڑا ہوا دور تک چلا گیا تھا۔ جگہ واقعی بڑی پر اسراری تھی۔ ماحول بہت عجیب ' تھوڑے تھوڑے فاصلے پر برگد کے در خت بھرے ہوئے تھے جن کی ڈاڑھیاں لئکی ہوئی تھیں اور بعض داڑھیاں زمین سے آگئی تھیں ' ان کے نیچ عقیدت مندل کی ٹولیاں تھیں۔ لوگوں نے جگہ جگہ چولیے لگا رکھے تھے اور نجانے کیا کیا ہو رہا تھا۔ میرا واسطہ اس سے پہلے ایسے ماحول سے نہیں پڑا تھا اس لیے یہ سب پھھ جھے بہت بجیب لگ میرا واسطہ اس سے پہلے ایسے ماحول سے نہیں پڑا تھا اس لیے یہ سب پھھ جھے بہت بجیب لگ

"ادهر آجائے'وہ جگہ ہے" اور ہم ان کے ساتھ چل پڑے۔ پھرانہوں نے اپناتعار ف کرایا اور اپنے بارے میں بتانے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا۔

"اب چونکہ آپ کی ملاقات کل ہی غزل شاہ صاحب سے ہو سکتی ہے اس لیے آرام سے بیشے کھانے پینے کی خواہش ہو تو وہ سامنے لنگر گاہ ہے جاکر دہاں سے اپنے لیے خوراک لے لیجے 'ویسے بھی لوگ یماں کچھ نہ پچھ کرتے رہتے ہیں' وہ دیکھیے وہ شاید ہم لوگوں کے لیے جائے آرہی ہے۔ "

"دہ چند افراد تھے جو ہاتھ میں چائے کے برتن لیے ہوئے تھے اور کنگر کے طور پر چائے تھے۔ تقیم کر رہے تھے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے نہ تو اس ماحول کے بارے میں پکھ معلوم تھا اور نہ ہی اس سے پہلے میرا واسطہ ایسے کسی ماحول سے پڑا تھا۔ میری تو کہانی ہی عجیب تھی اور میں بس اپنی ہی کمانی کا ایک کردار تھا۔ چائے دینے والوں نے ہمارے ہاتھ میں چائے میں جائے برتن پکڑائے اور ان میں چائے انڈیل دی۔ وہ تین افراد ہمارے اچھے خاصے دوست بن

گئے تھے اور پھر غزل شاہ صاحب کے بارے میں گفتگو ہونے لگی 'ان میں سے ایک نے کہا۔ " یہ حقیقت ہے کہ شاہ جی بری طاقت کے مالک ہیں۔ میں تو دعوے سے کتا ہوں کہ بے شار موکل ان کے قبضے میں ہیں اور وہ ان موکلوں کے ذریعے دنیا کا ہر کام کرتے ہیں 'آپ ان ے کچھ بھی یوچھے وہ اپنے موکلوں سے یوچھ کربتادیتے ہیں۔ وہ لوگ نجانے کیا کیا مجھے ساتے رہے اور میں عجیب و غریب احساسات میں ڈوبارہا۔ میرے ذہن میں تو بڑے جوار بھاٹے تھے' میں نجانے کیا کیا سوچا رہتا تھا۔۔۔۔ وہ لوگ غزل شاہ کے بارے میں باتیں کررہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایس ہی کوئی بات ہے تو غزل شاہ صاحب سے ملاقات کر کے صرف یہ یو چھول گاکہ اس وقت نجمہ ' صوفیہ اور میری پیاری بیٹی عظمیٰ کمال ہے ' وہ معصوم بچی جس نے مجھے دوبارہ زندہ رہنے کی ترغیب دی تھی میری چھوٹی سی خالہ جان میرا دل اس کے لیے برى طرح تزياتها أه ميري نحوست نياس خاندان كوبالكل بي تباه و برباد كرديا تها وفي الله خال صاحب کے بارے میں اس بات ہر کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ وہ صرف اور صرف میری وجہ سے موت کا شکار ہوے تھے ورنہ وہ اچھی خاصی صحت اور تندر سی کے مالک تھے ' ہمارے سائتی ہمیں غزل شاہ صاحب کے بارے میں نجانے کیا کیا باتیں بتاتے رہے، پھر رات کا کھانا افضال ہی کنگرے لے کر آیا تھااور اس کے بعد ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آج کی رات اور کل کا پورا دن یمال گزار نا تھا۔

افضال تو بسرحال غزل شاہ صاحب کے عقیدت مندوں میں سے تھا۔ اس کاتو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن میں مختلف انداز میں سوچ رہا تھا' میں نے سوچا کہ ذرا دیکھناتو چاہیے کہ غزل شاہ صاحب کے موکل کیسے ہیں۔

آ خر مغرب کے بعد وہ لوگوں سے ملاقات کیوں نہیں کرتے 'میری فطرت میں شدید تجشس بھڑک رہاتھااور میں میہ سوچ رہاتھا کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔

\* \* \*

چاروں طرف اب سناٹا پھیل چکا تھا اور لوگ سو گئے تھے 'میں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔
افضال بھی گری نیند سو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ذرا تھو ڈی ہی جاسوسی کرکے دیکھوں۔
ویسے ان لوگوں نے جو داستانیں سنائی تھیں وہ میرے لیے بڑی دلچپی کا باعث تھیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ غزل شاہ صاحب کے قبضے میں جو موکل ہیں اور جن سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کے جائز کام کراتے ہیں ان کی شخصیت کیس ہے 'کیا ہے یہ سب پچھ ؟ تھو ڈی می معلومات تو ہونی چاہیں اس بارے میں 'اور اس کے بعد میرا بجس اس قدر بحر کا کہ میں اپنی معلومات تو ہونی چاہیں اس بارے میں 'اور اس کے بعد میرا بجس اس قدر بحر کا کہ میں اپنی آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر خاموثی سے اس سمت چل پڑا جمال پہاڈی ٹیلے سے جمھے ایک بجیب می کیفیت کا حماس ہو رہا تھا' لیکن تجس مجھے اس طرف لیے جا رہا تھا اور میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دو بار دل میں خوف بھی پیدا ہوا کہ کمیں نقصان نہ ہو جائے' لیکن خود ہی اپنے آپ پر جننے لگا۔

میری زندگی اگر نقصان سے دوچار ہوتی توکیا فرق پڑتا۔ تاریکی میں لپٹی ہوئی پہاڑی آہستہ قریب آتی جارہی تھی۔ میں میلے کے عقبی جھے میں پہنچ گیا۔ اور پھرایک جگہ سے میں اس پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ مدھم مدھم روشنی ان بہاڑی ٹیلوں کے درمیان بھری ہوئی تھی ' لیکن روشنی کا مرکز نظر نہیں آ رہا تھا۔ پچھ بجیب سے خوف کا غلبہ طاری ہو رہا تھا 'وہ ٹیلہ جس پر غزل شاہ صاحب کی خانقاہ تھی ' مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا' میں آہستہ آہستہ آگ بڑھتا رہا۔ بہاڑی راستہ ناہموار تھا اور بار بار میرے پاؤں کے پنچے چھوٹے موٹے پھر آ جاتے تھے اس لیے میں نے اپنی رفتار ذراست رکھی تھی۔ مجھے نجانے کیوں اپنے وجود پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہورہا تھا۔

پھراچانک ہی مجھے اپنے عقب میں قدموں کی آہٹیں سائی دیں اور میں رک کر پلنا، لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ چند کھے اوھر اُدھر کا جائزہ لینے کے بعد میں نے پھر آگے قدم برھائے، لیکن چند ہی قدم چلا ہوں گا کہ مجھے پھر محسوس ہوا کہ میرے تعاقب میں کوئی آ رہا ہے، اس بار میں نے رکنے کی بجائے ادھرادھرد یکھا اور اس کے بعد بلیث کر بھی دیکھالیکن پچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ انسان جب کوئی چیز تصور کرلیتا ہے تو وہ تصور حقیقت بن کر اس کے سامنے آنے لگتا ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔

بسرحال پھر تھوڑی ہی دور آگے بردھا تھا کہ اچانک ہی وہ ایک بہاڑی سلسلہ ختم ہو گیا جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میری نگاہیں چو نکہ سامنے اس چھوٹی بہاڑی پر جمی ہو کیں تھیں جس پر جھنڈ الرار ہا تھا اور خانقاہ تھی ہیں اس کو اس انداز سے نہیں دیکھ سکا تھا جس انداز سے خصے دیکھنا چاہیے تھا' ٹیلوں میں سے بعض جگہیں ایس بھی تھیں جہاں ان ٹیلوں کا اختتام ہو جاتا تھا اور غالبا ایسی ہی کسی جگہ سے میرا پاؤں نیچ پھسلا تھا اور اس کے بعد میں گر تا چلا گیا تھا۔ جمھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنا نیچ گرا' سرمیں چوٹ گلی تھی اور اس چوٹ نے جمھے پچھے در کے لیے دنیا سے بے خبر کر دیا۔

\* \* \*

کہ اس کے حسن سے متاثر نہ ہو 'لیکن شرط یہ ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہو۔ اس وقت شاید خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے سرایا پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ میں ایک دم بولا۔ "میں معافی جاہتا ہوں۔ واقعی مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میں بھو کا ہوں۔ میں نے تہمیں کھانے کے لیے بھی نہیں یو چھا۔"

"كون سى نئ بات ب، تم تو بيشه سے بى ميرے ساتھ يد سلوك كرتے رہے ہو-"

"جباي من من مي كهم موتاع تب توشيل شيل كى رث لكائ ريح مواور جب بهي اينا من اکتاجاتا ہے تو دورے کابہانہ کرکے مجھے جوتی کی نوک سے ٹھکرا دیتے ہو۔" میں نے شرمندگی سے کہا۔

"ننیں ثیل تمهارا یہ خیال غلط ہے۔ تم بھین کرو کہ میں تہمیں ثیل کمہ کراس لیے یکار رہا ہوں کہ تم نے اپنا نام ثیل بتایا ہے' ورنہ مجھے تو یہ سوچ کر بھی حیرت ہوتی ہے کہ میں ۔ متیش ہوں اور تم ثیتل اس کے چیرے پر عجیب می کیفیت ابھر آئی پھراس نے آہستہ سے کہا۔ "اچھابہ بناؤ کہ میرے ساتھ شیل مندر چل رہے ہو تا؟"

"کیایہ مندر تہمارے نام پر رکھاگیاہے؟"

"میرامطلب ب که شیل مندر تههارے نام پر بنایا گیا ہے؟"

"ننیں۔ جب میں بدا ہوئی تھی تو میرے یاجی نے مجھے شیل مندر کے مہا بجاری کے چرنوں میں ڈال دیا تھااور مها بجاری کے کہنے پر میرانام ثیل رکھا گیا تھا' کیکن تم گمان کی دیوی شیل کے مجتنبے کو دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے 'بولو چل رہے ہو میرے ساتھ ؟"

"تم كمو تو بھلاميں انكار كيبے كر سكتا ہوں۔" ميں نے كما مگرا جانك ہى مجھے يہ احساس ہوا جیسے کوئی میرے دل کو اپنی مٹھی میں جھٹز رہاہے۔ میرے دماغ نے مجھ سے کما کہ خبردار شیل مندر نہ جانا۔ لیکن بیہ صرف میرا احساس تھا' جسے میں نے صرف چند کمحوں میں فراموش کر دیا' وہ اپنی کالی کالی حسین آنکھوں سے میرا چرا دیکھ رہی تھی۔ تب اس نے یو چھا:

"توکیاتم ثیتل مندر نہیں چلوگے؟"

''کیوں نہیں۔ میں تمهارے ساتھ جلوں گا۔ "میں نے جواب دیا اور اجانک ہی مجھے یوں

وہ شاید باور چی خانے میں چلی گئی تھی' لیکن میرے ہوش و حواس ابھی تک ٹھکانے نہیں آئے تھے۔ نہ جانے کیوں ماضی میرے ذہن سے او جھل ہو چکا تھا اور میں بیہ سوچ رہا تھا کہ جھے اب کرناکیا چاہیے نہ توشیل میرے ذہن میں آرہی تھی اور نہ جھے یہ یاد آرہا تھا کہ ماضی میں میرااس سے کیا رشتہ رہ چکا ہے 'جبکہ یہ تصویر مجھے بتاتی تھی کہ میں اس کاعزیز ساتھی ہوں۔ کیا داقعی میرانام منتش ہے میں نے دل میں سوچا الیکن اگر ستیش نہیں ہے تو پھرمیرا نام کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ہی میرانام ہو الیکن گزرے ہوئے دن مجھے کیوں یاد نہیں ہیں اوخر ایساکیا قصہ ہے؟ میں بہت دریہ تک یہ سوچتا رہا۔ کچھ دریہ کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تھالی تھی۔ اس تھالی میں گرم گرم یو ژیاں اور کئی قتم کی ترکاریاں رکھی ہوئی تھیں۔ دفعتا" مجھے احساس ہوا کہ میں بھو کا ہول اور جب انسان بھو کا ہوتا ہے تو بہت سے احساسات خود بخود تاریکی میں چلے جاتے ہیں۔ اس نے یہ کھانا میرے سامنے ہی رکھا تھا اور میں نے پچھ وقت کے لیے میہ فراموش کردیا تھا کہ میں متیش نہیں ہوں یا وہ ثیتل نہیں ہے۔ میں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں ا چھی طرح شکم سیرہو گیاتو اچانک مجھے دہ یاد آئی۔ میں نے اس کاچرہ دیکھا' روٹھے ہوئے انداز میں جمھے گھور رہی تھی۔ میں نے اسے مزید غور سے دیکھا اور جمھے ایک دم احساس ہوا کہ وہ بے حد حسین ہے۔ کسیری رنگ کی ساڑھی کرسے پنچے تک جھولتے ہوئے کالے کالے بال ' موتول کی طرح چیکتے ہوئے دانت' نشے میں ڈولی ہوئی آئھیں' عرزیادہ سے زیادہ چوہیں پچتیں سال رہی ہو گ۔ مجھے ایک دم احساس ہوا کہ وہ جو پچھ بھی ہے 'حسن و جمال میں یکٹا ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسے دیکھنے کے بعد کسی نوجوان کے لیے ہیے ممکن نہیں

محسوس ہوا جیسے کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی ہے۔ میں نے اس سے پھر کہا۔

"كيااس سے پہلے میں شینل مندر جاچكا ہوں؟"

"ہاں کیوں نہیں۔ تم نے ایک بار وہاں جینٹ بھی چڑھائی ہے۔ تہیں پہتے کہ وہاں اب جانوروں کی جینٹ چڑھائی ہے۔ میرے ماتا پتا بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یوچاری یماں انسانوں کی جینٹ چڑھاتے تھے 'گراب تو یہ رواج ہی نہیں رہا' چنانچہ اب جانور جینٹ چڑھائے جاتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے واقعی میں نے شیش مندر میں جانوروں کو بھی ذرج ہوتے ہوئے نہیں دیکھا' پھروہ بولی:

"توکیامیں تیار ہو جاؤں؟"

"ہو جاؤ۔" میں نے جواب دیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی گئ۔ کھانے کے برتن وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی' پھروہ واپس آئی تو اس نے ایک اور حسین ساڑھی باندھ لی تھی اور پہلے سے کمیں زیادہ سحرا نگیزلگ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا' جیسے ہی میں نے باہر قدم رکھا' بوڑھے سے ایک فقیرنے میرے سامنے آکرہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا:

"با دے دو کچھ اللہ کے نام پر' اللہ تمہیں خوش رکھے گا۔ ججھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے یہ سب کچھ الفاظ میرے لیے مانوس ہیں' لیکن شیل نے نفرت سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا:
"اے بو ڑھے فقیر سامنے سے ہٹو 'کیا بہ تمیزی ہے یہ راستہ کیوں روک رہے ہو؟"
"اللہ کے بندے سے اللہ کے نام پر مانگ رہا ہوں۔ تمہیں کیوں اعتراض ہے۔ "فقیر نے بحیب سے ابجے میں کما اور میری آ بھوں میں دکھ کرگردن ہلانے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ گردن ہلا کر ججھے آگے جانے سے روکنا چاہتا ہو۔ لیکن اس کا بھلا کیا سوال تھا۔ میں شیل کے ساتھ آگے بڑھ گیا، ویسے بھی معلوم نہ تھا کہ میری جیبوں میں پچھ ہے بھی کہ نہیں اور میں اس فقیر کو پچھ دے سکتا ہوں کہ نہیں پھر شیل نے تھو ڑا سا آگے بڑھنے کے بعد ایک نئیسی روکی۔ جدید ترین شر تھا۔ نئیسی نے خاصا فاصلہ طے کیا تھا اور ججھے راستے میں جگہ جگہ مندر نظر آئے سے کون می جگہ ہے یہ صبح اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پر ججوم سرکوں پر نئیسی کو مذر انظر آئے سے کون می جگہ ہے یہ صبح اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پر ججوم سرکوں پر نئیسی کو بار بار رکنا پڑ رہا تھا۔ کمیں کوئی گائے سامنے آ جاتی تو کمیں کوئی ٹھیلا۔ دھوتی باند ھے ہوئے بار بار رکنا پڑ رہا تھا۔ کمیں کوئی گائے سامنے آ جاتی تو کمیں کوئی ٹھیلا۔ دھوتی باند ھے ہوئے ہیں بار بار رکنا پڑ رہا تھا۔ کمیں کوئی گائے سامنے آ جاتی تو کمیں کوئی ٹھیلا۔ دھوتی باند ھے ہوئے ہیں بار بار رکنا پڑ رہا تھا۔ کمیں کوئی گائے سامنے آ جاتی تو کمیں کوئی ٹھیلا۔ دھوتی باند ھے ہوئے ہیں بار بار رکنا پڑ رہا تھا۔ کمیں کوئی گائے سامنے آ جاتی تو کمیں کوئی ٹھیلا۔ دھوتی باند ھے ہوئے ہیں بار بار رکنا پڑ رہا تھا۔ کمیں کوئی گائے سامنے آ جاتی تو کھیں۔ کوئی عب بارہ و آئے ہوئے۔ بہرطال

نیسی آگے بڑھتی رہی اور پھروہ ایک مندر کے سامنے رک گئے۔ یمال بھی اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا۔ اچھے لباسوں میں ملبوس حسین عور تیں' ان کے ساتھ مرد' اس کے علاوہ بھکاریوں کی ایک بہت بڑی تعداد۔ ویسے تو ہر جگہ کے بھکاری گندے اور نفرت انگیز ہوا کرتے ہیں۔ لیکن یماں مندر کے سامنے بیٹھے ہوئے بھکاریوں کو غلیظ ترین کہاجا سکتا تھا کیونکہ ان کے لباس اور جسموں سے ایس بدیو اٹھ رہی تھی 'جیسی سڑے ہوئے گوشت کی بدیو ہوتی ہے۔ شیل میرا ہاتھ پکڑ کر آگے برصنے گی۔ مندر کی عمارت اگرچہ بہت برانی تھی، مرسامنے کے رخ بر سنرے اور سفید پھرچک رہے تھے 'غالباان پھروں پر سونے اور چاندی کے نقش و نگار کا کام كياكياتها- بم بيسى سے ينجے اترے تو بهت سے بھكارى مارى طرف ليكے- اليھے خاصے بخے کٹے اور جسیم تھے۔ مجھے پہلے ہی ان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور ایک کمھے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ کمینت میرے قریب نہ آئیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھاکہ تمام بھکاری مجھ سے خاصے فاصلے ہر رک گئے۔ مجھے اس طرح ان کے رک جانے پر حیرت ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شیل ٹیکسی سے اثر رہی تھی اور بھکاریوں کی نگامیں میرے بجائے اس پر تھیں۔ یقیناً وہ اسے دیکھ کرہی رکے تھے اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھاتو وہ کچھ خوفزدہ بھی نظر آ رہے تھے۔ مجھے ان کی اس کیفیت پر حمرت ہوئی۔ حالاتکہ شیل نے ان سے پچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر توویک ہی مسکراہث تھی' جیسی اب تک مجھے نظر آتی رہی تھی۔ لیکن اسے دیکھ کر بھکاریوں کااس طرح رک جانا میری سمجھ میں نہیں آسکا۔ پھر شینل میرے ساتھ آگے بڑھی تو بھکاری اس طرح منتشر ہو گئے جیسے جان بچارہے ہوں۔ شیل مجھے ساتھ لیے ہوئے مندر میں داخل ہوئی تو وہاں بھی میں نے لوگوں کا یمی انداز دیکھا' مجھے یوں محسوس ہو رہاتھا جیسے ہر شخص کے انداز میں شیل کے لیے عقیدت ہے اور شیل بھی اس طرح گردن اٹھائے چل رہی تھی جیسے کوئی بہت بری شخصیت ہو۔ میں اچھی طرح یہ باتیں محسوس کر رہا تھا کہ شیش کو دیکھ کرلوگوں کی نظریں جھک جاتی ہیں اور وہ اسے آگے برھنے کے لیے راستہ دے دیتے ہیں۔ نہ جانے کیا قصہ ہے؟ نہ جانے کیا چکر ہے؟ تھوڑا سااور آگے بڑھے تومیں نے دیکھا کہ بہت سے افراد ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بھول یا بھینٹ چڑھانے کے لیے ہو بھی چیزلائے تھے وہ شیل کے قدموں میں رکھ رہے تھے۔ شیل اپنی جگہ رک گئی تھی'وہ مندر کے صحن میں کھڑی ہوئی تھی اور اس مندر میں اس کے آئے

ے کچھ عجیب ہی کیفیت پیدا ہوگئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی دیوی ان کے درمیان آگئی ہو' وہ اپنے ساتھ لائی ہوئی چزیں اس کے قدموں میں رکھ رہے تھے اور اللے قدموں تیزی سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور کچھ ہی کمحوں میں میں نے محسوس کیا کہ اب اس مندر میں صرف ہم دو افراد رہ گئے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات تھی۔ میری کیفیت تو اس وقت خوابوں جیسی تھی اور میں بیہ سوچنے میں حق بجانب تھا کہ کمیں واقعی میں کوئی خواب تو نہیں دکھے رہا۔ میں نے پلیٹ کرشیل کی طرف دیکھا اس کی آئھیں ہیروں کی طرح چیک رہی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی غیرانسانی تلوق ہو۔ شیش چند لیمے وہیں کھڑی رہی اور بھروہاں سے مجھے لے کر آگے بڑھی۔ ایک چبو تراسا تھا اور پھراس کے بعد ایک نیم کرمیری تاریک دالان اور اس دالان کے عین درمیان ایک سنہرا مجسہ نظر آ رہا تھا۔ بید دیکھ کرمیری آئی کھیں چرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ سنہری مجتے کی صورت بالکل شیش سے ملتی ہوئی تھی' می کھٹی ہوئی تھی' کہ سنہری مجتے کی صورت بالکل شیش سے ملتی ہوئی تھی' اس کیلئے اگر وہ مجسمہ نہ ہوتا تو ہی سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ شیش ہے' البتہ اس مجتے میں اور شیش میں ایر شیش میں ایر شیش میں اور شیش میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی وہ یہ کہ مجتے کے بدن پر بہت سے ہار بڑے ہوئے تھے' اس کی

مجسمہ 'جسے دیکھ کر ہی عجیب می دہشت طاری ہو رہی تھی مجھ پر 'میں نے پچھ کہنے کے لیے زبان کھولنا چاہی لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری زبان بند ہو گئی ہو۔ میں بولنا چاہتا تھا لک میں میں نہ بھی سے تھیں مجھے ہوں محسوس ہوا کہ جیسے میری زبان بند ہو گئی ہو۔ میں بولنا چاہتا تھا

لیکن میری آواز نهیں نکل رہی تھی اور ادھرشیش کی سے کیفیت تھی کہ وہ پلک جھیکے بغیر بزی محب سے اتران جسرا کی محب نہیں ا

محویت سے اس مجتبے کو دکھ رہی تھی' بالکل یہ محسوس ہو رہاتھا کہ جیسے ایک مجسمہ نمیں بلکہ دو مجتبے کی شکل دو روپ ہوں۔ ایک زندہ اور دو سری مجتبے کی شکل

میں۔ نہ جانے کیا قصہ تھا یہ لمجے صدیاں بن کربیت رہے تھے اور میں اپنے اطراف میں بڑی

ہو جھل سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ پھراچانک ہی میں نے اپنی قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھااور اسے آواز دی:

"شیل کیا ہے یہ سب کھ ؟" جواب میں شیل نے میری جانب دیکھے بغیرنہ جانے کون س

زبان میں مجتبے کو دیکھتے ہوئے کچھ کمااور اس کے بعد چو تک کرمیری جانب متوجہ ہو گئی۔ "آؤ۔"

" تهمیں کیا ہو گیا تھا؟" میں نے سوال کیا۔

"آؤ-"وہ پھرایک بارای انداز میں بولی اور مجھے لے کرایک جانب بڑھ گئی۔

"تم نے شیل مندر دیکھا؟"

"بإل-"

"وه کین، گلی؟"

'کون؟"

"وہ۔ "شین پھرائے ہوئے لیج میں بولی۔ وہ میری جانب نہیں دیکھ رہی تھی' مجتبے کی طرف بھی نہیں دیکھ رہی تھی' مجتبے ک

" آؤ۔ " میں تمہیں دیکھاؤں کہ شین کو جھینٹ کیسے دی جاتی ہے۔ میں نے کسی قدر تعجب ے اے دیکھا۔ اس کے چرے یر بہت عجیب آثرات تھے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ مجھے یہ لگ رہاتھا کہ جیسے وہ اب میری جانب بھی متوجہ نہ ہو' بسرحال مندر کے حال سے باہر نکل کردہ ایک طرف چل بڑی'اگر میں خود اس کاساتھ نہ دیتاتو شاید اسے بیا بھی نہ چلتا کہ میں اس کے ساتھ آ رہا ہوں۔ میں خاموثی ہے اس کے پیچیے چتنا رہا' نہ جانے کیوں میرے ذبن میں بھی ایک عجیب سانجشس بیدا ہو گیا تھا۔ مندر کے احاطے میں جہاں شیل مجھے لے گئی' لوگوں کا ایک مجمع ہے لگا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جھینٹ جڑھانے آئے تھے۔ لکڑی کی تقریباً ۲ فٹ او بچی چوکی تھی جس کے سامنے ایک وحثی صورت کا بجاری کھڑا ہوا تھا۔ اس کااویری بدن برہنہ تھا' نیلے جسم پر اس نے کیسری رنگ کالباس پینا ہوا تھا۔ کیسری رنگ کمیں کمیں سے جھانک رہاتھا'ورنہ اس لباس پر خون کے برے برے دھے بڑے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چوڑے کھل کا تیز دھار والا ہتھیار تھا۔ یہاں بکریوں کی بھینٹ دی جارہی تھی۔ مکری کے پیر ہاندھ کر اسے چوکی ہر اس طرح لٹا دیا جاتا کہ اس کا سرایک طرف پنخ جاتا۔ دو سری طرف جار پجاری اشلوک بڑھ رہے تھے۔ ہر لمح کے بعد اس وحثی پجاری کاوہ ہتھیار حرکت میں آتا اور بکری کا سرکٹ کر دور جاگر تا۔ پجاری بکری کے گئے ہوئے سرکو اٹھا کر اس سے ٹیکنے والا خون بیتل کی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں جمع کر کے جھینٹ چڑھانے والوں کے

سامنے پیش کردیتااور وہ اس خون میں انگلیاں ڈبو کرانی بیشانیوں پر نشان لگائے اور پھر بغیر سر کی بکری لے کرر خصت ہو جاتے اس جگہ شدید تعفن پھیلا ہوا تھا۔ تکھیوں کی بھرمار بھی ساتھ تھی۔ لاتعداد کتے بھی موجود تھے جو ایک دو سرے سے لڑ رہے تھے' غرا رہے تھے' گوشت پر جھیٹ رہے تھے۔ بہرحال ہم بھی وہاں جاکر کھڑے ہو گئے۔ ثین در حقیت میرے لیے ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے اب تک جس طرح کااظہار کیا تھااس سے مجھے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکاتھا کہ یہ سب کیا ہے؟ لیکن مجھے حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا کیا تھا کہ میں اب بھی اینے آپ کو نہیں پھانتا تھا۔ وہ سیش کمہ کر مجھے مخاطب کر رہی تھی' یہ سیش کون ہے' کیا ہے؟ کچھ پتا نہیں تھا۔ پھروہ وہاں سے واپس پلٹی اور بوجھل سے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چل بڑی۔ یوں لگ رہاتھا کہ جیسے وہ مجھے بھول چکی ہو۔ اگر میں اس کے ساتھ قدم نہ اٹھا تا تو وہ آگے بڑھ جاتی۔ مندر کی حدود سے نکل کر سڑک کی طرف جاتے ہوئے وہ بالکل خاموش تھی۔ ایبالگ رہاتھاجیسے خواب میں چل رہی ہو' کیکن اب میں ہوش و حواس میں تھااور اس کے ساتھ قدم اٹھارہا تھا' وہ پیدل ہی چلتی رہی اور ہم کافی دور نکل آئے اور پھرجیسے اسے اجانک جھٹکا سالگا۔ اس نے پلیٹ کر مجھے دیکھااور اس کے ہونٹول یرایک مرهم سے مسکراہٹ مجیل گئی۔ اس نے کما:

".....اور بہت پیلے شیل کے مجتمع کے سامنے جانوروں کی بجائے انسانوں کی جھینٹ چڑھائی جاتی تھی۔ کیا تہمیں اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟"

میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے گردن گھما کر مجھے دیکھااور مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چیک ابھر آئی ہو۔ ایس چیک جیسے شکار کو دیکھ کر شکاری کی آنکھوں میں اتر آتی ہے۔ "مجھے خوشی ہے کہ تم نے یہ منظر سکون کے ساتھ دیکھا۔ ارے ہم کتنی دور نکل آئے۔ نیکسی کے بغیرتو ہم واپس جابھی نہیں سکتے۔ کوئی نیکسی روکو' ہمیں ایک اور جگہ جاتاہے۔"

میں نے سوال کیا۔ لیکن اس سوال کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا' پھراچانک ہی وہ

"اور اس بات پر بھی ممہس جرت نہیں ہوئی کہ شیل کے مندر میں جوشیل ہے اس کے

نقوش مجھ سے مختلف نہیں ہیں۔"

"میں اس کی وجہ نہیں جانتا۔" میں نے کہا۔ "جان جادً کے وہ دیکھووہ ٹیکسی جارہی ہے 'اسے اشارہ کرو۔ "چند لمحول کے بعد ٹیکسی ہمارے باس رک گئی اور ہم اس میں بیٹھ کر چل پڑے۔ کون ساشسرتھا' کون سی جگہ تھی؟ آج وماغ ہی قابو میں نہیں تھا۔ نیکسی شہر کے انتہائی مخنجان علاقے میں داخل ہو گئی۔ شاید شیل ٹیکسی ڈرائپور کو بتا بتاتی حارہی تھی۔ میں نے شیل کو ڈرائپور کواشارہ کرتے ہوئے دیکھااور پھروہ ڈرائیور کو اس کابل ادا کر کے نیچے اتر آئی۔ ننگ و تاریک گلیاں جن میں گندے پانی کی نکاسی کا کوئی راستہ نہیں تھا اور یہ پانی کافی بدبودار تھا، گلی میں بکھرا ہوا تھا اور اس کے درمیان میں سے نکانا کافی مشکل کام تھا۔ جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ سامنے سے ایک گائے آ رہی تھی۔ گلی اتنی تلی تھی کہ ہمیں سٹ کر دیوار سے لگنا پڑا' وہ توشکر تھا کہ گائے ۔ کوئی شریف زادی تھی' جو خاموثی سے غلیظ پانی کی جیھنٹے اڑاتی ہوئی ہمارے پاس سے نکل گئی'اگر اخلاقاً ہی وہ ہمارے پیٹ میں ایک ممکر مار دیتی تو تھیل نہیں حتم ہو جاتا۔ بسرحال اسی طرح کی گئی گلماں عبور کرنے کے بعد آگے جاکر راستہ بند ہو گیاتھا۔ گلی کے اس اختیامی ھے کو کڑی کے شختے سے گھیرکر رہائشی مقاصد کے لیے استعال میں لایا جارہاتھا۔ شختے بھی بری طرح ایک دو سرے پر نھوک دیے گئے تھے۔ اس میں ایک دروازہ سابنا دیا گیا تھا'جس کے سامنے یر دے کے طور پر پھٹا ہوا ٹاٹ لٹکا ہوا تھا۔ شیٹل اس دروا زے سے اندر داخل ہوئی تو مجھے بھی اس میں داخل ہونا پڑا' لیکن اچانک ہی مجھے ایک عجیب سی آواز سائی دی' بالکل اس طرح جیسے ، کوئی بکری کا چھوٹا سا بچہ اپنی آواز میں بولتا ہے۔ ہم دروازے سے گزرنے کے بعد جس كمرے ميں داخل ہوئے اس ميں كوئى كھڑكى يا روشندان نه تھا۔ ايك ٹوئى پھوئى نوار والى چاریائی بزی ہوئی تھی اور دو تین برانی طرز کی کرسیاں سامنے ہی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ مٹی کے تیل کاایک لیب بھی رکھا ہوا تھا۔ اندر پہنچنے کے بعد ثیتل نے یہ لیمپ جلا دیا۔ درمیان میں ایک بھاری اور میلا کیلا بردہ پڑا ہوا تھا' میہ بھی ٹاٹ کے چھوٹے چھوٹے ککڑوں کو سی کرڈالا گیا تھا۔ ثبتل نے میری جانب دیکھااور پھرکرس کی طرف اشارہ کر کے بولی:

"لکین میں کہتا ہوں یہ کیاہے؟"

"میں تمهارے نینے کے لیے شربت لے کر آتی ہوں۔"اس کے قدم پردے کی طرف

بڑھ گئے اور میں اس ہولناک جگہ کو دیکھنے لگا۔ اندر ہی اندر میں عجیب سی تھکش کاشکار تھا۔ خداوندایہ سب کیا ہے؟ اور میں کون ہوں؟

مجھے یاد کیوں نہیں آتا کہ میں کون ہوں؟ وہ واپس آئی تو اس نے ایک برتن میری جانب برحمادیا ، جس میں کوئی نیم گرم سیال بحرا ہوا تھا۔ ولی ہی آواز مجھے دوبارہ سائی دی 'بالکل ایسے جیسے کمی بکری کے بیچ پر تشد دکیا جا رہا ہو اور وہ اس تشد دسے چیخ رہا ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں شیل سے اس آواز کھی کہ جے س کر بار بار میں سنسی کی لہریں دوڑ جاتی تھیں اور نہ جانے کیبی، آواز تھی کہ جے س کر بار بار میرے بدن میں سنسنی کی لہریں دوڑ جاتی تھیں اور نہ جانے کیوں ججھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے 'جب وہ خونی پجاری صرف ایک وار میں بکری کے سرکو کاٹ دیتا تھا۔

"تم شربت نہیں بی رہے؟" "یہ شربت ہے؟"میں نے سوال کیا۔

"پي لو 'جو کچھ بھي ہے تي لو۔ "اس نے کما۔

"اورتم؟"

"میں بعد میں بی لوں گی۔ "وہ مسکرا کر ہولی۔ ۱۰۰۰ سریب

" کیکن ہے ہے کیا؟" "کیا تمہیں ہیہ سوال کرنا چاہیے؟"

"پي لوئيه تهمارے کيے ہے۔"

اور پھروہ میرے سامنے کرسی پر جیٹھ گئی۔ میں نے بشکل چند گھونٹ حلق ہے اتارے اور برتن ینچ رکھ دیا' وہ میرے قریب آئی اور اس نے برتن دوبارہ اٹھا کر میری جانب بڑھایا اور بحب سے لیج میں بولی: "بیہ سب پی لو۔ "اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ میرے دل میں اس بدذا نقہ مشروب سے نفرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں لیکن اس نے وہ برتن اٹھا کر دوبارہ میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ ایک عجیب می کیفیت تھی' باکا باکا نمکین مشروب' میرے بدن پر بلکی ہلکی کپکی طاری ہو رہی تھی' پھر مجھے یوں لگا جیسے میرا جسم بلکا ہو تا جارہا ہو۔ میں نے ثبت کی طرف دیکھا' وہ مجھے پہلے سے زیادہ حسین لگنے لگی۔ میں نے برتن خالی کر دیا تھا' اس نے برتن اٹھایا اور بولی: "میں ابھی آتی ہوں۔ "

ایک بار پھروہ ای پردے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ اب میرے لیے وقت کا احساس مٹ چکا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ غنودگی کی سی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا' جیسے

میرابدن کری سے اٹھ کر فضامیں بلند ہو تا جارہا ہو۔ یہ خواب کی سی کیفیت میری اصلیت کو تبدیل کے دے رہی تھی۔ جمجھ بالکل ایساہی لگا جیسے میرے بدن میں قوتوں کا ذخیرہ بڑھتا جارہا ہو۔ میرے سوچنے سیجھنے کی قوتیں سلب ہو گئیں تھیں 'بس مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی سفر کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا طویل اور بے مقصد سفر جو نہ جانے کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہو جاتا ہے۔ بہت می ملی جلی خوشبو کیں آ رہی تھیں اور پھریہ خوشبو کیں بدیو میں تبدیل ہو گئیں۔ بالکل اس طرح جیسے قربان گاہ پر بدیو پھیلی ہوئی تھی 'جھے یوں لگا جیسے میں اپنی جگہ سے اٹھ کریماں کھڑا ہو گیا ہوں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو کوئی طاقتور دیو تا محسوس کر رہا تھا کہ اچانک اس پر دے کے پیچھے سے ایک روشنی نمووار ہوئی اور شیش اندر داخل ہو گئی لیکن وہ شیش نہیں تھی جو پر دے کے پیچھے گئی تھی 'اس کا رنگ سنرا تھا' اس کے میک میک کیک وہ شیش نہیں تھی وہ پر دے کے پیچھے گئی تھی 'اس کا رنگ سنرا تھا' اس کے میک میں منکوں کی مالا پڑی ہوئی تھی' اس کے بدن پر سمیری لباس تھا اور اس نے بکری کے ایک نیچ کو کیس برت بڑا ختیز نکالا اور اسے میری جانب بردھا دیا۔

"لو تمہیں خون کی بلی چاہیے نا'لوخون کی بلی قبول کرو' تمہیں خون پند ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس اپنے آپ کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی' اپنے دماغ کو کئی جھکنے دیئے لیکن اپنے آپ کو اس طلسمی حصار سے باہرنہ نکال سکا' اس کی آنکھیں جھے پر جمی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سے سحرا نگیز کیفیت تھی' وہ آہتہ آہستہ میری جانب بڑھی اور پھرپولی:

"الوسیش دیو تا تم نمیں جانے کہ اس بلی کو سیوکار کرکے تم کتے طاقتور بن جاؤگ۔ اس نے بکری کا بچہ کماں تھا؟ اس کے دوپاؤں نے بکری کا بچہ کماں تھا؟ اس کے دوپاؤں تھے، دو ہاتھ تھے، دو ہاتھ تھے، گھنگریالے سنرے بال تھے، آنکھوں میں معصوم سی چمک تھی۔ اس کے نقوش بے حد حسین تھے۔ آہ یہ بکری کا بچہ تو نمیں ہے، یہ تو انسان کا بچہ ہے۔ میری نگاہیں ایک بار پھرشیل کی طرف اٹھ گئیں جو آہت آہت ہیچھے ہٹ گئی تھی اور اس کے بعد مجھے اس کے بدلتے ہوئے روپ نظر آنے لگے، اس کے جم پر سونے کے سانپ لیٹ گئے تھے اور پھر اس کی آواز سائی دی:

"میں شیل ہوں' تباہی اور موت کی علامت' تم ایک عظیم دیو تا بننے کے لیے اس بچے کی جھینٹ میرے چرنے کو دو۔ یہ ختجر ہے' اس سے اس کی گردن کاٹواور اس کاخون میرے پورے بدن پر بھینک دو' اس کاخون مجھے دے دو' اس کاخون مجھے دے دو۔ " میں نے ایک

نگاہ بچ کو دیکھا۔ معصوم بچہ ہونٹ بسور کر رو دیا اور جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز سائی دی میں ایک دم جیسے ہوش میں آگیا۔ میں نے وہ خنجر جو میرے ہاتھ میں دہا ہوا تھا، شیل پر بھینک مارا۔ اس معصوم بچ کو میں زندگی سے کیسے محروم کر سکتا تھا۔ میں تو مسلمان تھا اور میں اسان میرا نام احتشام تھا۔ ہاں میرا نام احتشام تھا اور میں سات کی تاریکی میں ان بررگ کے مزار پر آیا تھا، میں بپاڑیاں عبور کررہا تھا کہ میرایاؤں بھسل گیا تھا اور میں نیچ گرگیا تھا ، میر بچوٹ لگ گئی تھی۔۔۔ گرشیل۔۔۔ یہ جگہ۔۔۔۔ یہ سب پچھ۔۔۔۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ قرب وجوار میں ایک مدہم میں روشنی پھیلی ہوئی ہے اور رات ہی کا وقت ہے، مجھے اب سے چند لمحے قبل خود پر بہتی ہوئی داستان یاد آنے گی۔۔ آہ کیاوہ ایک تصور تھا، کوئی خواب تھا وہ کیا تھا آ تر؟ پھراچانگ ہی میں نے اپنے سامنے ایک میں روشنی دیکھی اور میراول لرزا ٹھا۔ اس روشنی کی کیفیت ایک انسانی جسم جیسی تھی۔ سفید لباس سفید داڑھی ' کمبے سفید بال 'وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا تا ہوا میرے قریب آگیا۔

"بری بات ہے' بڑے جس کام سے منع کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے' اگر تمہارے کانوں میں اذان کی آواز نہ کہی گئی ہوتی' اگر تم نے صدق دل سے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہ پڑھا ہو تا تو خدا کی قشم ان بدروحوں سے تمہارا تحفظ نہیں کیا جاسکتا تھا' تم نہیں جانے کسی بھی کام کے لیے انکار کی منزل کیا ہوتی ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ سمجھے۔ بس جو کما جائے وہ کرنا چاہیے۔ چلواب واپسی کے لیے بلٹو!" میں نے گھوم کرانی پشت پر دیکھا اور ایک گمری سانس لے کربولا: "دلیکن میں۔"

یہ جملہ میں نے ان بزرگ کو مخاطب کر کے کہنا چاہا تھالیکن جب پلیٹ کر دیکھاتو ان کانام و نشان بھی نہ تھا۔

مدہم روشنی میں ڈوبی ہوئی پہاڑیاں خاموش تھیں اور تھوڑے فاصلے پر عزل شاہ کی خانقاہ نظر آرہی تھی۔ اس خانقاہ کے مختلف گوشوں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہیں تھی۔ میں ذرا سی در میں کئی خوفناک کیفیتوں کاشکار ہو چکا تھا۔

میرے قدم پھرایک بار آگے بوھے 'میں اب میں عزل شاہ کے بارے میں جانے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا' چنانچہ خانقاہ سے میرا فاصلہ کم سے کم ہو تا چلا گیا۔ ایک بات اب میں اچھی طرح محسوس کر ربا تھا' وہ یہ کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں بار بار ادھرادھرد کمید رہا تھا' یہاں

تک کہ میں خانقاہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ خانقاہ کے دروازے پر وہی سفید دروایش بزرگ کھڑے ہوئے تھے'ان کے چرے پر تخق کی بجائے نرمی اور مسکراہٹ تھی۔ کھڑے ہوئے تھے'ان کے چرے پر تخق کی بجائے نرمی اور مسکراہٹ تھی۔ بولے: "بڑے ضدی ہو' جو کہا جاتا ہے مانتے نہیں' بچوں کی طرح ضد کرتے ہو۔ آخر چاہیے کیا ہو؟"

"میں شاہ صاحب سے ملاقات کرنا جاہتا ہوں۔"

"صرف ملاقات كرناچا ج بو؟ يا كچھ اور بھي چاہتے ہوان ہے؟"

"میں ان سے ملاقات کرنا جاہتا ہوں اور ان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔"

" دیکھو میاں ایک بات بتاؤں تہمیں 'کسی بھی نیک کام کے لیے انسان کو اپنی فطرت میں نیک کام کے لیے انسان کو اپنی فطرت میں نیکیوں کا عضر پیدا کرنا پڑتا ہے 'تم کیا سمجھتے ہو' شاہ صاحب کوئی معمولی شخصیت ہیں' ان سے ملاقات کے لیے دل و دماغ کو اتناصاف کرنا پڑتا ہے کہ اس پر کوئی نشان نہ ہو'کیاتم اپنے آپ کو اتناصاف ستھرایاتے ہو؟"

دنہیں 'صاف سے الک سے الکل نہیں آپ بزرگ ہیں 'آپ کو تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میں غلاظت کی پوٹ ہوں 'گنگی ہوں اس کا نتات کی 'اگر میں اس کا نتات کی گندگی نہ ہو آ تو اس دنیا میں میرے لئے بھی کوئی مقام ہوتا۔ اگر آپ یا عزل شاہ صاحب در حقیقت بزرگ ہیں تو انہیں دنیا داروں سے الگ تھلگ ہونا چاہیے 'کیونکہ دنیا جانے یا نہ جانے کم از کم بزرگ عزل شاہ جانے ہیں کہ دنیا میں آتے ہوئے میرے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ میں اس دنیا میں آوں گا اور اس میں میرے اپنا ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ دنیا والے تو جھے غلاظت کی پوٹ سجھتے ہی ہیں اور اگر تم نے بھی ایسا ہی سمجھاتو پھر کیا فرق ہوا تم میں اور دنیا میں؟ یا تو جھے اندر جانے دویا پھر کہہ دو کہ ایک طوا نف کا بیٹا اندر نہیں جاسکتا۔ "نہ جانے دویا میں میرے ابھر آئی تھی۔

میں نے دہشت زدہ کہتے میں کہا: "مجھ پر جو الزامات لگائے گئے تھے۔۔۔ جن الزامات کے تحت میں نے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی 'کیاوہ میرے لیے ضروری تھی؟ بولو۔۔۔۔ جواب دو مجھے۔۔۔ اے نیک لوگو! جواب دو۔ "

" بھائی بڑا ججتی ہے تو۔ " بزرگ نے کمااور رائے سے ہٹ گئے۔

\* \* \*

# با**ب**نمبر 12

سفید لباس والے بزرگ کو رائے ہے ہٹتے دکھ کر میری ہمت بڑھی ہویا جھے اس بات کی اجازت دے دی گئی تھی کہ میں اندر داخل ہو جاؤں۔ میرے اندر ہمت تھی 'چنانچہ میں خانقاہ کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر چراغ جل رہے تھے۔ جائے نماز پر ایک بزرگ سینے سے تعوڑی لگائے دوزانو بیٹھے ہوئے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ ان کے جہم پر بھی سفید لباس تھا۔ جھے ان کے چرے پر ایک بجیب ساجلال نظر آ دہاتھا۔ میرے قدموں کی چاپ اس پیاڑی غار میں گو نجی لیکن بزرگ نے گردن نہیں اٹھائی وہ خاموثی سے بیٹھے پڑھنے میں مصروف رہے۔ بہت دیر تک وہ اس طرح پڑھتے رہے 'پھرانہوں نے اپنے اطراف میں پھونکا اور اس انداز میں جھے دیکھا' جیسے انہیں میرے آنے کی وجہ معلوم ہو اور وہ اس بات سے واتھ ہوں کہ میں یہاں موجود ہوں۔ بہرطال شخصیت الی تھی کہ انہیں دیکھ کر میرے دل و داخ پر ایک بجیب سی ہیبت سوار ہو گئی تھی۔ بزرگ نے پر متانت انداز میں ہاتھ سامنے کر دماغ پر ایک بجیب سی ہیبت سوار ہو گئی تھی۔ بزرگ نے پر متانت انداز میں ہاتھ سامنے کر دماغ پر ایک بجیب سی ہیبت سوار ہو گئی تھی۔ بزرگ نے پر متانت انداز میں ہاتھ سامنے کر دماغ پر ایک بجیب سی ہیبت سوار ہو گئی تھی۔ بزرگ نے پر متانت انداز میں ہاتھ سامنے کر دماغ پر ایک بجیب سی ہیبت سوار ہو گئی تھی۔ بزرگ نے پر متانت انداز میں ہاتھ سامنے کر دماغ پر ایک بجیب سی ہیبت سوار ہو گئی تھی۔ بزرگ نے پر متانت انداز میں ہاتھ سامنے کر دماغ پر ایک بیک بیبت سوار ہو گئی تھی۔ بزرگ نے پر متانت انداز میں ہاتھ سامنے کر دماغ پر ایک بھی کے انسان کی کا اشارہ کیا اور پھر آہست ہے ہولے:

"زبان خلق نقارہ خدا ہوتی ہے۔ کیا تہیں اس بات کاعلم نہیں تھا؟" مجھے جواب دیتا تھا کیو نکہ سوال کیا گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا: " پیر محاورہ میں نے ساہے۔"

"تم بزرگوں کو احمق سیحت ہو ایعنی اگر کوئی کچھ کے تو اس کا کوئی مفہوم نہیں ہو تا۔" "ہو تا ہے! لیکن میں یہ بات نہیں جانتا کہ مجھ سے یہ الفاظ کیوں کیے جارہے ہیں؟" "کچھ مسائل ہوتے ہیں 'کچھ الجھنیں ہوتی ہیں' بعض باتیں بتانے کی نہیں ہوتیں' اگر سمجھایا جائے تو سیجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔"

"جب سمجھ جاؤں گاتو عمل کروں گا'ابھی سمجھانمیں ہوں۔"
"اور نہ سمجھنے کے عالم میں جو کچھ کرکے آئے ہو'اس کا پچھ پت ہے؟"
"کیا کر کے آیا ہوں میں؟" میں نے بے خوفی سے کما۔ پتانمیں میرے اندر یہ ہمت' یہ جرات کیسے پیدا ہوگئی تھی۔ حالا نکہ مجھے احساس تھا کہ میں کسی بہت بڑی شخصیت کے سامنے ہیں'لیکن بس طبیعت میں پچھ ایس سرکٹی پیدا ہوگئی تھی کہ جو دل میں آیا وہ کمہ رہا تھا اور

میں 'لیکن بس طبیعت میں کچھ ایک سرکٹی پیدا ہو گئی تھی کہ جو دل میں آیا وہ کمہ رہا تھا اور اس سے گریز نہیں کر رہا تھا۔ بزرگ نے کچھ اس انداز میں نگامیں اٹھا کر میری طرف دیکھا جیسے میرے الفاظ کو پہند نہ کیا ہو۔ کچھ دیر سوچتے رہے ' پھر بولے:

"الجمعے ہوئے ہو' اگر ایسے ہی الجمنا تھا تو اپنی تلاش کو کیوں نکلے تھے' خود کو گمنام رہنے دیتے۔ ماں نے یہ تو نمیں کما تھا کہ جاؤ دنیا میں جا کر برائیاں پھیلاؤ' وہ کروجو نمیں کرنا چاہیے۔ ارے اگر اس نے اپنی حقیقت بتادی تھی تو نیکی کاراستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا تھا۔ "میں حمران نگاہوں سے ان بزرگ کو دیکھ رہا تھا' پھر میں نے کما:

"آپ کویہ باتیں کیے معلوم ہوئیں؟" میں نے ابھی زبان سے اتنابی کماتھا کہ اچانک مجھے یوں محصوس ہوا جیسے خانقاہ کے در و دیوار سے تیز ہوائیں مکرا رہی ہوں۔ سانپوں کی سی پھنکاریں ان دیواروں سے ابھرنے لگیں تھیں۔ اچانک ان بزرگ نے دونوں ہاتھ بلند کئے اور لائے۔

" نہیں! ناسمجھ ہے ' ناسمجھی کاشکار ہوا ہے ' اگر دنیا میں ٹھوکریں نہیں کھائے گاتو تجربہ نہیں حاصل کرپائے گا۔ یہ اپنی نقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ رہاہے اس کی تحریر نہ مٹاؤ ' لکھنے دو اس کوجو کچھ لکھ رہاہے۔

"محترم بزرگ! مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔" میں نے فوراً کہا۔ دل میں ایک خوف سابس گیاتھا' جو پچھ ہو چکا تھاوہ یاد تھا' لیکن سمجھ میں پچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہواؤں کا شور' سانچوں کی پھنکاریں ایک دم رک گئیں اور خانقاہ میں خاموثی اور ساٹا طاری ہوگیاتو بزرگ نے کہا:

"جن باتوں سے منع کیا جائے' ان سے گریز ضروری ہے۔ جب کوئی تمہارے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو تم دروازہ کھول کراسے دیکھتے ہو اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہو کہ اسے اندر آنا چاہیے یا نہیں اور جو اپنی مرضی سے دروازہ کھول کراندر داخل ہو جاتے

سنوارہ اور سنور جاؤ تو تو بہ کرتے رہو' اینے نایاک وجود سے ان غلاظتوں کو منانے کی کوشش کرتے رہو جن میں اینے آپ کو پھنسالیا ہے۔ پچ جاؤ' جاؤ تمہارے وجود سے جو نایاک بدبو اٹھ رہی ہے وہ ہماری طبیعت میں تکدر پیدا کررہی ہے۔ جاؤ۔" بزرگ نے کمااور اس کے بعد پھرای طرح گردن جھا کر مراقبے میں چلے گئے۔ میں ناسمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھتا رہااور پھرخاموثی سے واپس ملٹ بڑا۔ عجیب وغریب باتیں سننے کو ملی تھیں۔ عجیب صورت حال تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ کیا کیا جائے؟ واپس بلنا' یہ نہیں معلوم تھا کہ کتناوقت گزر چکا ہے۔ میرا دوست افضال کماں ہو گا؟ کیا کر رہا ہو گا؟ میرے بارے میں اس نے کیا سوچاہو گالیکن جب ان پہاڑیوں سے باہر آیا اور باہر کامنظرد یکھاتو ذراسی غیرت ہوئی۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ نمودار ہوتی جا رہی تھی کسی جانب سے اذان کی آواز آ رہی تھی اور زیارت گاہ پر آئے ہوئے زائرین اٹھ اٹھ کروضو کر رہے تھے۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ جتنا وقت گزر چکا تھا' اس کے مطابق یہال کا پورا ماحول ہی تبدیل ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن لگ یوں رہاتھاجیسے مخضروفت کی کہانی ہو اور میں نے یہاں بہت ہی تھوڑا ساوفت گزارا ہو۔ بات واقعی ناقابل فهم می ہو گئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ پیر سب کچھ تو بهت عجیب لگ رہاتھا۔ میں نے افضال کو جہاں چھو ڑا تھا' وہاں جاکر دیکھاتو افضال وہاں موجو د تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ افضال گری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا اور افضال حیرانی سے اٹھ کھڑا ہوا' پھر جھے دیکھا ہوا بولا: 'دکیا بات ہے؟ کیا عبادت کرنے کو دل چاہ رہاہے؟ اذان ہو رى ب مازير هناچاہتے ہو؟" "افضال اٹھ کر ہیٹھو۔" میں نے کہا۔ اور افضال اٹھ کر بیٹھ گیا۔ "يارىيە بتاۇ 'كتناوت گزر گيا؟" "بھئی صبح کی اذان ہو رہی ہے۔"

"نہیں میرامطلب ہے' ہمیں یہاں آئے ہوئے کتناوقت گزر گیا؟"

"میراخیال ہے' رات گزری ہے۔"

" يار افضال ميں بهت پريشان ہوں' اٹھ کر بيٹھ جاؤ۔ "

میں 'وہ یا تو چور اور ڈاکو ہوتے ہیں یا پھربری نیت سے داخل ہونے والے۔ ہاں جو تمہاری اجازت سے تمہارے گھر میں داخل ہوتا ہے' اس پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ تمہارے اپنے اصولوں کے مطابق۔ خیر عقل ہے تو سمجھو کہ میں کیا کمنا چاہتا ہوں اور نہیں تو جاؤ پہلے دنیای ٹھوکریں کھاؤ پھریہاں آنا۔"

میں نے کہا: "سنینے محرم بزرگ! میں آپ کا احرام کرتا ہوں 'بہت عزت کرتا ہوں لیکن مجھ پر انکشاف ہوا ہے کہ میں ایک بدنصیب ہخص ہوں اور ہمیشہ بدنصی کا شکار ہوتا رہا ہوں۔"

"اگر زر و جواہر اور جائداد تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو خود کو معتبر اور خوش نصیب کہنا شروع کر دو گے۔ ان قوتوں کو بھول جاؤ گے ' جنہوں نے تمہیں یہ سب کچھ بخشا۔ کیبی، نا انصافی ہے اور کیسے افسوس کامقام ہے ' جو کچھ ہوا وہ یاد نہیں ہے تو اسے یاد کرو ' دل میں رکھو تاکہ قلب کی صفائی ہو اور آگے چل کراپنے آپ کو کچھ بمتر بنا سکو۔ ایک سجدہ ….. فقط ایک سجدہ نہیں کیا تھا اس نے اور اپنے تمام علم کے باوجود وہ ملعون قرار پایا۔ انسان جب کمرہ امتحان میں داخل ہو تا ہے تو تمام سوالات یاد کر کے آتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پرچہ بالکل صحیح عل کرے لیکن اگر وہ اس کے بر عکس کرے تو جانتے ہو کیا بقیجہ برآمہ ہوتا ہے ؟

تمہارا وجودا یک لیحے میں ٹاپاک کرویا گیا ہے سمجھ 'جوسیال پی کر آئے ہو وہ خون تھااور سے خون اب تمہارے خون میں شامل ہو گیا ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دے کراس کا نات میں بھیجا ہے نیکی اور بدی میں تفریق کرنے کا تھم دیا۔ سنو! میں تم سے ہدردی رکھتا ہوں 'کیونکہ تم بھٹے ہوئے انسان ہو۔ اپنی چھوٹی ہی عقل لے کراس دنیا کو سکندر کی طرح تسخیر کرنے نگل چھ ہو۔ عقل بہت مختر ہے اور کا نتات ہے حدوسیع۔ اپنی عقل سے تم اس کا نتات کی تسخیر نمیں کر کتے۔ کچھ ہا تیں ذہن نشین کر لو' ہو سکتا ہے تمہارے قلب کی صفائی ہو جائے 'ہو سکتا ہے جو کچھ کرو اللہ اس کا صلہ دینے پر آمادہ ہو جائے 'گناہ کی منزل بہت آسان ہوتی ہے اور رات خوشگوار' لیکن اس کا انجام جابی اور بربادی کے سوا پچھ نمیں۔ نیکی کے رات پر چلو گے تو خاروں کے سوا پچھ نمیں۔ نیکی کے رات پر چلو سامنے آتے ہیں جن کا تصور بھی تمہاری آ تکھ سے نہ گزرے۔ برائی کے بارے میں سوچو' کیا سامنے آتے ہیں جن کا تصور بھی تمہاری آ تکھ سے نہ گزرے۔ برائی کے بارے میں سوچو' کیا براہے ؟ کیاا چھا ہے ؟ فیصلہ کرنے میں دفت نمیں ہوگی سمجھ! جاؤ کمہ دیا گیا تم سے کہ خود کو براہے ؟ کیاا چھا ہے ؟ فیصلہ کرنے میں دفت نمیں ہوگی سمجھ! جاؤ کمہ دیا گیا تم سے کہ خود کو

رو'اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیاصورت حال ہے۔" "افضال میں یمال سے جانا چاہتا ہوں۔" "کسی "

"بل يمال سے چلو۔ ميرا ساتھ دے سكتے ہو تو يمال سے چلو۔ بہت برى مشكل كاشكار ہوں ميں۔ حميس اندازہ ہے كہ كيا ہو چكا ہے ميرے ساتھ؟ دنيا كى ہربات بھول سكتا ہوں ليكن فيض الله صاحب كو نہيں بھول سكتا۔ آہ وہ كس قدر نيك اور نفيس انسان تھے۔ ميں دعوے سے كہتا ہوں كہ وہ صرف ميرى وجہ سے موت كاشكار ہو گئے ہيں اس كے علاوہ چكی جان 'مجمہ صوفيہ اور ميرى بينی' ميرے سينے كی ٹھنڈک' جس نے صحیح معنوں ميں دنيا ميں مجھے جلنے كا راستہ تلاش كركے دے ويا تھا اور ميں نے سوچا تھا كہ اس بكى كواني ذات كا محور بناكر جيئوں گا۔ ليكن بير سب پچھے حجمن گيا، مجھے سكون در كار ہے افضال اور اگر مجھے سكون نہ ملا تو تم يقين كرو ميں مجرم بن جاؤں گا۔ "افضال مجھے نيجى نگا ہوں سے ديكھا رہا بھر ہولا:

"اچھا اٹھو' اٹھو کھر۔ " اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بس اس کے بعد ہم وہاں نہیں تھرے تھے۔ میں پچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ ہم نے فاصلے طے کیے اور آخر کار شہروالی آگئے۔ افضال نے کہا:

"اب ہمیں کی عمرہ سے ہوٹل کی ضرورت ہے۔ یار دیکھو راتے اپنا تعین خود کرتے ہیں۔ پتانہیں کیالکھا ہے نقد رمیں؟ برائی یا اچھائی 'کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے تھوڑی سی رقم کی ضرورت ہوگی۔"

"رتم كمال سے حاصل كريں؟" ميں نے كما۔

"تم ذہنی طور پر بہت مضطرب ہو .... میں کوشش کرتا ہوں۔" اس کے بعد افضال بھے لئے ہوئے ایک خوبصورت سے ہوٹل پہنچ گیا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا بسرحال ہمیں اس ہوٹل میں ایک کمرہ مل گیا۔ ڈبل روم تھا اور ہوٹل اچھا منگا تھا جبکہ ہمارے پاس نہ ڈھنگ کے لباس تھے اور نہ ہی کوئی سامان وغیرہ۔ میں نے افضال سے کما:

"تم نے ہوٹل میں کمرہ تو لے لیا ہے لیکن یہاں کے اخراجات کا کیا ہوگا؟" "دوست کہا ہے تم نے ' دیستی کی ہے تو اعتبار نہیں کروگے؟" افضال میں اصولی طور پر تو تمہارا احسان مند ہوں اور دنیا داروں کی طرح مجھے تمہارا بہت "اوہ بھی اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے تو چلو نماز پڑھواور اگر بس یو ننی آ نکھ کھل گئی ہے تو کم از کم مجھ سے تو بیہ نہ کملواؤ کہ سوجاؤ مجھے نیند آ رہی ہے۔"

"افضال میں تہہیں کیا بتاؤں مجیب بات ہے۔"

"خدا کی قتم غصہ آ رہاہے تم پریا تو کچھ بتاؤیا بھرسو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔" "نہیں تم جاگو'تمہارا جاگنا ہے حد ضروری ہے۔"

"فیک ہے" ٹھیک ہے۔" افضال اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر مجیب سی نگاہوں سے میری صورت دیکھنے لگا اور تب میں نے افضال کو مکمل کہانی سنادی اور وہ پھٹی پھٹی آئھوں سے مجھے رکھنے لگا۔

"یار ایک بات سنو! تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا میں تمہیں نداح میں یہاں لے آیا تھا۔" "کامطلب؟"

"وہ جو کتے ہیں تا' نادان کی دوسی جی کا جنجال۔ بہت سی جگہوں پر ہم کچھ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے اور گناہوں اور ثواب کا تصور ذہن سے مٹادیتے ہیں لیکن بہت سی جگہیں الیک ہوتی ہیں جمال ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں اس جگہ بڑے بڑے ہوگ آتے ہیں اور یہاں کے آداب کا خیال رکھتے ہیں' تم نے تو سب پچھ مٹی میں ملا دیا میں نہیں سجھتا کہ اب تمہیں آسانیاں حاصل ہوں گی یا نقصان اٹھاؤ گے۔ اتاہی کہ سکتا ہوں کہ اللہ تم پر رحم کرے۔"

"دیکھو میں بہت زیادہ نصیحیں سننے کے موڈ (Mood) میں نہیں ہوں۔ میرے ساتھ کون سی آسانیاں ہو کی ہیں! میرے ساتھ کون ساانسان ہوا ہے؟ زندگی بھراس لئے محنت کی کہ اس معاشرے میں اپنے لئے ایک مقام حاصل کروں' ایک اچھا شہری کملاؤں اس معاشرے کا۔ ماں نے اچانک ہی وہ حقیقت بنا دی جو اگر میرے علم میں نہ آتی تو ماں کی موت کے بعد بھی ایک عزت دار انسان کی حقیت تصور کروں تو سمجھ لو کہ یہ حقیقت سے چھم پوشی یا عزت خاک میں مل گئی اور میں پچھ بھی نہیں رہا اور اس کے بعد بھی اگر اپنے آپ کو کوئی شریف شہری اور کوئی عزت دار فخصیت تصور کروں تو سمجھ لو کہ یہ حقیقت سے چھم پوشی یا ابنا نہ اور انسان کے مترادف ہے۔ اپنی زبان سے تو یہ کہ سکتا ہوں کہ ایک نیک نام آدمی ہوں اور بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں لیک کیا یہ سب جھوٹ نہیں ہوگا۔"

تم الجھے ہوئے ہو' پریثان ہو۔ میرا خیال ہے نیند پوری کرلو۔ تھوڑا ساوقت گزر جانے

### بابنمبر13

نیند ایک مشفق اور مهرمان مال کی مانند ہوتی ہے جو تمام مشکلات کو اپنی آغوش میں سمیٹ لتی ہے۔ اس طرح میں بھی سکون کی نیند سویا اور نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ پیٹ بھرا ہوا تھا' بس کچھ فکریں تھیں' جو ذہن کو تردد کا شکار کیے ہوئے تھیں' لیکن وہ سب بھی نیند میں تحلیل ہو گئی تھیں۔ نہ جانے کتنا سویا جا گاتو یہ احساس ہو رہا تھا کہ سونے کی وجہ سے طبیعت ہشاش بشاش ہو گئ ہے اور ایک عجیب می فرحت کا احساس دل میں جاگ اٹھا ہے۔ اچانک ہی افضال یاد آیا' ابھی تک واپس نمیں آیا تھا ایک لمنے کے لئے ذہن پر ایک بوجھ سا آیزا کہ افضال بھی جان چھڑا کر بھاگ گیاہے 'بسرحال اگر اس نے ایساکیا بھی ہے تو یقینی طور پر اس میں اس کاکوئی قصور نہیں ہے'اسے میں کرنا چاہیے تھا'بھلا صرف دوستی کے نام پر اس دور میں کون بوجھ اٹھائے پھر تاہے؟ میں تو در حقیقت بلاد جہ کا بوجھ تھا۔ بے چارے افضال کو مجھ سے کیا حاصل ہو سکتا تھا' سوائے الجھنوں کے۔ چنانچہ اگر وہ جان چھڑا کے چلابھی گیاہے تو کوئی ریشانی کی بات نہیں ہے' بسرحال افضال کے سمارے میں پہلے بھی زندہ نہیں تھا اور سے بھی جانا تھا کہ ساری زندگی اس کے سارے شیں گزاری جاستی اینا مقام تلاش كرنايزے گا۔ ميں بير سوچنے لگا كم اب پيے تو بين نمين ، موثل كابل ادا كرنا بھي مشکل ہوگا کی ترکیب سے ہوٹل سے نکل بھاگنے کی کوشش کرنی جاہیے۔ زندگی تو جرم کی حدود میں داخل ہو ہی چی ہے 'ریشم نے جیل کی ہوا بھی کھلادی ہے ' زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟بس یماں سے نکلنے کے بعد کوئی مقام تلاش کیاجائے 'غور کیاجائے کہ وفت کیسے گزاراجا سکتا ہے۔ ابھی ان سوچوں کی پیکیل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر آہٹ سائی دی اور اس کے بعد افضال اندر آگیا۔ افضال کو دیکھ کرجان میں جان آئی تھی' ورنہ بیہ سوچ رہا تھا کہ

زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے لیکن اگر پچھ وقت کے لئے مجھ پر ایک احسان اور کردو تو میں تمهارا بہت ممنون ہوں گا۔"

"كمه كرديكهو ميرى جان افضال كوتم خود عدور نهيں پاؤ ك\_"

"اگر میری کوئی بات ناگوار گزرے تو عارضی طور پر اسے برداشت کرلینا۔ برامت ماننا مجھے چھوڑنا نہیں۔ بس میں کہنا چاہتا ہوں میں تم سے۔ "افضال نے آگے بڑھ کر جھے سینے سے لپٹالیا۔ پھرلونا:

"میں اب بھی تم سے میں کمول گاکہ کھانے یننے کاموڈ (Mood) ہے تو کھاؤ پو 'بل پر د تخط کر دو' میں تمام انظام کر کے آؤں گا اور کھانے کے بعد آرام سے سوجاؤ' میری جانب ہے کوئی خدشہ دل میں نہ رکھونہ ذہن میں۔ اچھااب میں چاتا ہوں۔" اس نے کمااور باہر نكل گيا۔ ميں دروازه كو د كيھ رہا تھا اور ميرے ذہن ميں نہ جانے كياكياسوچيں سرابھار رہي تھیں۔ واقعی بھوک لگ رہی تھی اور طبیعت پر پچھ اداس بھی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ویٹر کو بلا كراس سے كھانے يينے كى پچھ اشياء طلب كيس- اب بير توبعد ميں ديكھاجائے گاكہ افضال یسے کا بندوبست کرکے آتا ہے یا نہیں اگر انظام نہیں ہو سکا' تو ہوٹل کی انظامیہ سے گالیاں کھالیں گئے ' مار کھالیں گئے۔ ذلیل کرکے نکال دیں گے وہ 'ویسے بھی کون سے عزت دار تھے ہم لوگ۔ سزایافتہ جن کے بارے میں اگر کسی کو صرف اتنامعلوم ہو جائے کہ جیل ہے ہو کر آئے ہیں تو ہمارے قریب کھڑا ہونا پندنہ کرے۔ بسرحال ویٹرنے کھانے پینے کی اشیاء لاکر ر کھ دیں اور میں نے جی بھر کر کھایا۔ کون جانے کب ان تمام چیزوں سے محروی ہو جائے پھر بستر پر لیٹ کرمیں گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا'جو کچھ سامنے آیا تھا' اس میں سے پچھ سمجھ میں آ رہاتھااور پچھ نہیں آ رہاتھا۔ کیاکیا تھیجیں کی گئی تھیں مجھے'اب تویاد بھی نہیں آ رہاتھا' چنانچہ میں سونے کی کوشش کرنے لگا اور کچھ وقت کے بعد آ خر کار مجھے نیند

اب اس کام کا آغاز کردینا چاہیے جو دل میں سوچا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب افضال کے بدن پر ایک عمدہ قتم کالباس تھا اور ہاتھ میں سوٹ کیس 'چرے پر تازگی ہی تازگی بکھری ہوئی تھی۔ میرے پاس آیا اور مسکرا کربولا:

"آئھول سے لگ رہاہے کہ خوب گری نیندسوئے ہو؟"

"ہاں! لیکن تمهارا تو حلیہ ہی بدلا ہوا ہے 'اس کا مطلب ہے کہ کوئی صحیح کام دکھا کر آئے ہو؟"

"یار محی بات سے ہے کہ انسان اس دنیا میں بڑا ہے بس ہے 'اپنی مرضی سے کھ کر نہیں سکتا' اچھا بننا چاہتا ہے لیکن وقت اسے اچھا بننے کی اجازت نہیں دیتا تو وہ اچھا نہیں بن سکتا۔ ہم پر جرم کی چھاپ گلی ہوئی ہے ' دنیا کو لاکھ اپنی بے گناہی کا لیقین دلانے کی کوشش کریں ' لوگ بنسیں کے اور خاموش ہو جائیں گے ' ہمیں بے گناہ کوئی قبول نہیں کرے گا پھر کیا فائدہ دنیا کے سامنے رونارونے سے۔ "

" ٹھیک کمہ رہے ہو' واقعی تمہارا کمٹا ایک طرح سے بالکل ٹھیک ہے لیکن کر کے کیا آئے ہو؟"

"بں کچھ باتیں صیغہ راز میں رہنی چاہیں اور ان باتوں کو بھی صیغہ راز ہی میں رہنے دو کہ میں کیا کرکے آیا ہوا س کے نتیج میں اس سوٹ کیس میں کم از کم 50 ہزار روپ کیش اور ہم دونوں کے لئے لباس موجود ہے' میں نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا' پھر پراسامنہ بنا کر بولا:

"افضال میں تو خیرایک برے وقت کی پیدائش ہوں' میری رگوں میں دوڑ تا ہوا خون تو ایک غلیظ خون ہے' تمہارا پا نمیں کیا شجرہ ہے؟ لگتا ہے ہمارے لئے بھی اٹھ کو خسل خانے کی رہ گئی ہے' چلو ٹھیک ہے ایسا ہے تو ایسانی سہی 'کیا کیا جا سکتا ہے۔ " میں اٹھ کر عنسل خانے کی جانب چلا گیا۔ افضال نے دستک دے کر میرے لئے جو لباس لایا تھادہ جھے عنسل خانے میں ہی ویا تھا۔ میں لباس بہن کر بابر نکل آیا۔ اس دور ان افضال شاید کھانے پینے کے لئے کچھ چیزیں منگوا چکا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوگیا۔ چائے کے بردے بردے گھونٹ لیتے ہوئے منگوا چکا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوگیا۔ چائے کے بردے بردے گھونٹ لیتے ہوئے میں نے کہا: "تمہارے نظریات میں یہ اچائک تبدیلی میری سمجھ میں نمیں آئی' تم تو جھے ان بررگ کے مزار پر اس لئے لے گئے تھے کہ وہاں میری اصلاح کروا سکو' جھے سکون قلب

حاصل کرنے میں مدد دے سکواور اب إدهرتم آئے ہوتو تمهاری کلیا بلیث ہوگئی ہے؟" افضال چائے کا گھونٹ لے کربولا:

"باہر نکل کر میں نے اس دنیا میں اپنا مقام تلاش کیا تو جھے یہ اندازہ ہوا کہ بے شار افراد اپنے مقام کی تلاش میں بھنک رہے ہیں اور کچھ نہیں کرپارہ۔ میں نے کہا کہ افضال تم ہی کیوں ہو توف بن رہے ہو' جاؤ عیش کرواس دنیا کو دیکھو' جو کرسکتے ہو کرو زندگی تو آ خر کار ختم ہو ہو ہی جائی ہے' تم اپنی زندگی کھونے پر کیوں تلے ہوئے ہو' بس سے سمجھ لو کہ اس خیال نے ذہمن تبدیل کر دیا' واقعی جب کچھ بس میں نہ رہے تو انسان کی بے بی اسے غلط راستے اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے' کیا کرسکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کرسکتے۔ یوں سمجھ لو زندگی ہم پر تلف ہو گئی ہے' جرم کے علاوہ اس دنیا میں ہمارے لئے اور کچھ باتی نہیں رہا ہے۔" میں خاموش ہوگیا' ایک طرح سے افضال ٹھیک ہی کہ رہا ہے تھا۔ میں نے کہا؛

"اب کیااراده ہے؟"

" پھھ نہیں پچاس بزار روپے ہمارے پاس موجود ہیں عیش سے وقت گزاریں گے اور جب بدر قم ختم ہو جائے گی تو آگے بڑھ کرنی زندگی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ " میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ افضال ٹھیک ہی کمہ رہا تھا۔ بہت دریے تک ہم وہیں بیٹے رہے پھرافضال نے کما:

"آوُ میرا خیال ہے' اب ہمیں اس سے بمتر جگہ تلاش کرنی چاہیے' جمال زندگی کی تفریحات بھی ہوں'لطف آئے جمال۔"

"ہوٹل کی بات کررہے ہو؟"

"يال-"

"افضال اگر کوئی خاص پریشانی نهیں ہے تو ہوٹل تو سہ بھی برا نہیں ہے 'ای میں کیوں نہ وقت گزارو۔"افضال میری صورت دیکھتا رہا 'پھرپولا:

"شیں میراخیال ہے "کسی اور ہوٹل میں چلتے ہیں۔" افضال کے کہنے پر میں بھی تیار ہو گیا۔ ہم نے اپنا سوٹ کیس بند کیا ' دو سرا لباس تبدیل کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس ہوٹل سے باہرنکل آئے۔ افضال نے اس بار جس ہوٹل کا انتخاب کیا تھاوہ غالباً کوئی فور اشار ہوٹل تھا 'پہلے ہوٹل سے کمیں زیادہ خوبصورت اور کمیں زیادہ شاندار 'یماں بھی آ خر کار ہم "ذراوضاحت كرو\_"

"عورت زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے اور عورت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے دہ اس کی مستحق ہے۔"

"میں مجھ گیا' کین کیایہ اتا آسان ہو گا۔ "میں نے کہا۔ "مرد جب انتقام پر اتر آتا ہے تو اس کے راستے روکے نہیں جائتے۔" "لیکن میں شاید اسے ایساکوئی نقصان نہ پہنجاسکوں۔" دی۔ میں

"اس لئے کہ فیض اللہ خان صاحب اس سے بہت محبت کرتے تھے 'بس وہی دیوا تکی کی باتیں اللہ صاحب بھی تواس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے۔"

"برائی تواس نے کی ہے' تم نے تو نہیں کی'وہ بری ہے اور اسے اس کی برائیوں کی سزا ملنی چاہیے'اس نے تم سے تہماری قیتی ترین ہتی چھین لی' حلائکہ میرا اس سے کوئی جھڑا نہیں ہے لیکن دوست کا جھڑا اپنا جھڑا ہوتا ہے۔"

"يار مجھے مشورہ دوميں کيا کروں؟"

"اس سے اس کی سب سے قیمتی شے چھین لو تاکہ اسے احساس ہو کہ دنیا صرف اس کے الئے نہیں بنی ہے' اس دنیا میں اور بھی انسان رہتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پنچانے کے نتائج ہرایک کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ "میں افضال کی باتوں پر غور کرنے لگا' ایک ایک لفظ درست لگ رہا تھا بھے اس کا' واقعی وہ مجھے جیل بھوانے کے باوجود پر سکون تھی' اسے تو کوئی تکلیف بی نہیں 'جبکہ میری تو دنیا بی لٹ گئ 'یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ شرافت انسانیت اچھی چیز ہے لیکن اس وقت تک جب تک کوئی آپ کے سینے میں سوراخ نہ کرے۔

"كياسوج رب بو؟" افضال نے مجھ سے يو جھا۔

"افضال میرا خیال ہے 'تم بالکل ٹھیک کمہ رہے ہو 'لیکن میرے دوست مجھے بتاؤ میں بیہ سب کیے کرسکوں گا؟"

"یار اب تمهیں بردل کنے کو تو دل نہیں چاہتا "کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تم بردل نہیں ہو۔ یو توف کمہ لول کوئی حرج تو نہیں ہے 'برا تو نہیں مانو گے۔ "افضال کے انداز پر میں بنس بڑا۔ میں نے کما: نے ایک کمرہ حاصل کرلیا اور اس میں منقل ہو گئے ' پھر کافی وقت یمال گزارا۔ افضال کے بارے میں جوں جو سوچتا اس کا احسان میرے ذہن پر مسلط ہو تا چلا جاتا۔ ہوٹل کی تفریحات میں خاصی رات تک مصروف رہے اور اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ افضال نے مجھ سے کما:

"ديكھوايك بات كهول تم سے 'اگر برانه مانو؟"

"ياراب تمهاري بات كامجى اگر برا ماناتو محراور كس كى بات پر توجه دول كا\_"

"زندگی کے وہ دکھ بھلا دو' جو تہمیں ملے ہیں' اب اپنے آپ کو ایک نے اور زندہ انسان کی حیثیت سے روشناس کراؤ۔ خوثی کے ساتھ آگے قدم بردھاؤ اور اپنے طور پر زندگی کی تمام دلچپیاں حاصل کرلو' جو انسان کو خوش رکھتی ہیں۔"

"تھوڑی می تفصیل بتاؤ "تو پچھ سمجھ میں بھی آئے۔"

افضال سوچنے لگا مجراس نے کما:

"جب دنیاہے جنگ کرنے کاارادہ کرہی لیا ہے تو پھرایک کام کیوں نہ کرو؟" "کیا۔"

"جمال تک میراخیال ہے 'اس لڑکی کو سزادینا تمهار اپیلامقصد ہونا چاہیے ؟" "کون لڑکی ؟"

"تم نے شاید اس کا نام ریشم بتایا تھا۔" افضال نے کما اور میرے سینے پر ایک گھونسا سا پڑا۔ میں ئے غرائی ہوئی آواز میں کما:

"بال اس كانام ريشم بي تھا۔"

"اورتم نے اسے معاف کردیا۔"

«کیابگا ژسکتا ہوں میں اس کا 'بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ "

"جبکہ تم کتے ہو کہ اس کی وجہ سے تمہیں فیض الله صاحب کی موت برداشت کرناپری اور اس کی وجہ سے تمہیں شدید ذہنی اذہوں کاسامنا کرناپرا۔"

"بال-"

"تو پھراس کے لئے تمہاری طرف سے سزا ہونا بے حد ضروری ہے۔ " میں سنجیدگی سے افضال کا چرو دیکھنے لگا میں نے کہا:

"شوق يورا كرلو كمه ديا "تمهاري بات كاجملا كيابرا مانتا\_"

"میں تمہارے لئے تمام انتظامات کرلوں گایہ ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو۔" میں نے گهری نگاہوں سے افضال کو دیکھااور کما:

" ٹھیک ہے افضال م مجھ پر احسانات کیے جاؤ میرے لئے ساری تکلیفیں برداشت کیے جاؤ ہو سکتا ہے زندگی بھی مجھے اس کاموقع دے دے کہ میں تمہارے احسانات کابرلہ اتار سکواں۔"

"چلوایک دعدہ کرلومجھ سے ۔" افضال نے کہا۔

"پوچھے بغیر کہ تم کیاوعدہ لینا چاہتے ہو' میں اس وعدہ کے لئے ہاں کہتا ہوں۔" "بس بیہ سمجھ لو کہ مجھ سے بددل نہ ہونا اور دو سری بات سے کہ جو میں کموں وہ کرتے رہنا

پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ۔ " پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ۔ "

"اب تک تو کی کرتا رہا ہوں اگر اس میں کوئی خامی رہ گئی ہے تو معافی ضرور مانگ سکتا ہوں تم ہے اس کے لئے۔ "افضال نے کمااور میں نے مسکرا کرگردن ہلادی۔ بسرحال افضال جمھے پر احسان پر احسان کر رہا تھا۔ میرے ذہن سے بہت می باتیں محو ہو گئیں تھیں۔ ان بزرگ نے جو کچھ کما تھا اب جمھے ان کا کما ہوا ایک لفظ بھی یاد نہیں تھا۔ اسی یادیں صرف ذہن کو تکبر کا شکار کرتی ہیں اور کچھ نہیں۔ پھرافضال چلا گیا تھا اور میں نہ جانے کہی کہی سوچوں میں ڈوب گیا تھا افضال کی واپسی دو سرے دن شام کو پانچ بجے ہوئی تھی اور میں نے یہ پورا دن کاہلوں کی طرح انرکنڈیشنڈ کمرے میں ہی گزارا تھا 'رقم میرے پاس ہی موجود تھی۔ بورا دن کاہلوں کی طرح انرکنڈیشنڈ کمرے میں ہی گزارا تھا 'رقم میرے پاس ہی موجود تھی۔ افضال اس میں ہے کچھ نہیں رہا تھا 'بلاوجہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات بعول کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا چن نچہ پورا اعتاد تھا جمھے اس پر۔ وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آیا تھا 'اس نے ایک سوچ سکتا تھا چن نچہ پورا اعتاد تھا جمھے اس پر۔ وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آیا تھا 'اس نے ایک

" مجھے کھ بتاؤ تو سمی۔"

"ابھی نہیں بس سرپرائز دول گا تہیں۔" اس نے کما اور مسکرا یا ہواسیٹی بجا کر ایک جائب بڑھ گیا۔ کپڑے تبدیل کیے اور بولا:

"کھائی لیا ہے اچھی طرح 'کوئی ضرورت تو نہیں؟" "نہیں یار کھانے پینے کے علاوہ اور کیا کیا ہے 'ویسے افضال زندگی میں پچھ نہ پچھ تو کرناہی یڑے گا'اس طرح تو میں ناکارہ ہو کررہ جاؤں گا۔

"تم فكرمت كرومين تهمين موثانهين مونے دوں گا۔" افضال نے جواب دیا۔

میرے ذہن میں نہ جانے کیے کیے خیالات آ رہے تھ 'بہت عرصے بعد ریشم کاخیال دل میں آیا تھا' بہت مخرور لڑکی تھی اور احمد صاحب کی بڑی چیتی' کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی' ارے کیابگاڑا تھا میں نے اس کا؟انسان تھی' انسانوں کی طرح رہتی تو کیا حرج تھا' میں بھی اپنی زندگی گزار لیتا اور وہ بھی سکون میں رہتی۔ ایک لمحے کے لیے طبیعت کچھ ہو جھل ہوئی تھی لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ جھے ظلم کرنے والے کو سزا دینی تھی اور یہ سزا بے حد ضروری تھی ورنہ پھرمیں مظلوم رہ جاتا۔

کیوں رہ جاتا میں مظلوم؟ کیا بگاڑا تھا میں نے اس دنیا کا؟ میری ماں نے بھی پوری زندگی اذیتوں میں گزاری اور میں بھی کسی بڑے آدمی کے ہاتھوں اسی طرح اذیتوں کاشکار ہو جاؤں۔ میں ایسا بھی نہیں ہونے دوں گا' چاہے کچھ بھی ہو جائے۔

افضال مجھے لے کرچل پڑا۔ ٹیکس نے ہمیں ایک ایسے علاقے میں اثار دیا 'جمال گندی گلیاں تھیں ' کچے کچے مکان بھوے ہوئے تھے' ایک طرف ایک موٹر گیراج بنا ہوا تھا دو سری جانب کچھ دکانیں تھیں سڑکوں کے بھی گندا پانی 'کنارے کنارے بھی کرچلنا پڑ رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک جگہ پہنچنے کے بعد آگے بڑھنے سے انکار کردیا اور کہا: 'دنہیں صاحب شکسی ڈرائیور نے ایک جگہ پہنچنے کے بعد آگے بڑھنے سے انکار کردیا اور کہا: 'دنہیں صاحب آگے سڑک بست خراب ہے' ہم آگے نہیں جائمیں گے۔ افضال نے اسے بل کے پیسے دیے اور میرے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ایک بڑے سے مکان کے احاطے کے سامنے ہم رک گئے۔ افضال نے زنجیر بجائی تو ایک بھدی می شکل کے چھوٹے سے قد والے آدمی نے دروازہ کھولا اور افضال کو بہچان کر چھے ہٹ گیا۔

"كيا موا كنگولي أكيا؟"

"استاد آپ کا انظار کررہا ہے۔ "چھوٹے قد کے آدی نے جواب دیا اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ باہرے یہ گھریدنما اور بھدا نظر آ رہا تھا اندر سے بہت ہی خوبصورت اور آرام دہ تھا۔ کچھ کچے کچے کمرے بنے ہوئے تھے پھولوں کے بہت سے بودے گئے ہوئے تھے۔

"وه کمال ہے؟" "میںنے کمانہ تہمیں اس کے پاس پنچایا جارہاہے۔" "رلیم ہے اس کانام۔"

"به مخص اے اغوا کرکے لایا ہے' اس کا کاروبار یمی ہے' تب تو اب وہ!" "د کیمو بزدلی د کھائی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہو گا۔"

"میں بزدل نہیں ہوں یار 'بس نہ جانے کیوں....."

"دو بى باتيس بي يا توبرك بن جاؤيا الجمع بن جاؤ \_ ج كا آدى بيشه نقصان مي ربتا ب\_ ارے یہ وہی لڑکی ہے 'جس نے حمیس بے قصور جیل میں پنچایا تھا۔ "افضال نے کما اور میرے دماغ میں دھوال بھر گیا'واقعی ٹھیک ہی تو کمہ رہاہے یہ میں نے افضال سے کما: و محربیہ منگولی کون ہے؟"

"كرائ كا غنده اس كاكاروباريي ب ايس كامول ميسيه برا مدد گار ثابت موتاب بري عمرگ سے اس نے سے کام کر ڈالا ہے۔"

" کتنی بار پوچھو گے؟"

"فنيس بس ذراايسے بى علو خير تھيك ہے اب ميس كياكروں؟"

"اس كا آدى تمهيس ريشم كے پاس پنچارہا ہے 'كيكن ايك بار پھر ميں تمهيں وارنگ ديتا مول 'اس وقت اگرتم نے مت سے کام نہ لیا تو سار اکھیل خراب موجائے گا۔ "

"نہیں میں اتنا بزدل نہیں ہوں۔ "میں نے کمااور پھر گنگولی کے آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ سامنے کچے کیے کمرے نظر آ رہے تھے۔ میرے قدموں میں ایک عجیب ی لغزش تھی اور میں سوچ رہاتھا کہ اتنے عرصے کے بعد ریشم مجھے دیکھ کر پیچانے گی یا نہیں؟ اس کاردعمل کیا ہوگا؟ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں محفوظ تھیں لیکن بسرحال اب مت کرنی تھی۔ برائی کی جانب قدم برهائے تھے تو مجھے براانسان بناہی تھا۔

رات کی رانی کی خوشبو فضاؤں میں مچیل رہی تھی۔ ایک طرف بری سی چاریائی پر ایک آدمی بیضاحقہ فی رہاتھا اس کے اردگرد بید کی کرسیاں بڑی ہوئی تھیں اور ان کرسیوں پر تین چار افراد بیٹے ہوئے تھے۔ حقہ بینے والے نے ہمیں دیکھااور پھر حقے کا کش لگاتے ہوئے بولا:

"آؤ افضال خان صاحب كموكيا حال ٢٠

"تم سناؤ مشكولي كام بو ميا؟"

"دیا ہے بھوان کی المکولی جس کام میں ہاتھ ڈالتاہے وہ پورا ہو ہی جاتا ہے۔"

"کمال ہے؟"

"اندر موجودے\_"

"كُونَى خطره تو پيش نهيس آيا؟"

ونسیس مماراج ہم تو ہیں ہی خطروں کے کھلاڑی خطروں کی بھلا ہمیں کیا پرواہ ہو سکتی ے؟ آپ کو ابھی جانا ہے یا تھوڑی دیر لگانی ہے۔ اور آپ دونوں ساتھ جائیں گئے یا صرف

و کنگول مرف یہ جائیں مے 'انہیں پنچادو' میں تہمارے پاس بی موجود ہوں۔ ویے ایک بار پرمین تم سے بد سوال کروں گاکہ تم پوری طرح مطمئن ہو۔"

"بال مماراج! آب بالكل فكرنه كرو ، كنگولى بي ليتاب اني پند ك ور كام كرتاب کلائٹ (Client) کی پیند کا کیا سمجے؟"

" محکے ہے۔" افضال بولا۔ مشکولی نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھااور پھراپنے ایک آدی کی طرف اشارہ کرکے بولا:

نہ جانے اب مجھ پر کیسی، کیفیت طاری ہو رہی تھی میں نے افضال سے کہا۔ أوتم ايك منك كے لئے إد هر آؤ۔ "افضال مكراتا ہوا آگے برد آيا اور كما:

«كم ازكم مجهے تغصيل تو بتادو-"

"يار تفسيل اور كياره جاتى ب مارى بات توتهمارك علم من ب من تهيس اور كيابتا سكتابون والمان تماري الاقات محترمه كيانام بتايا تعاتم في اسكا؟

#### بابنمبر14

جس کمرے میں داخل ہوا وہ بہت کشادہ اور وسیع تھا' باہرسے یہ عمارت جس قدر خراب اور معمولی سی نظر آتی تھی اندر سے اتن ہی شاندار تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس يدنما عمارت كاندروني حصه اتناخوبصورت مو گا- كمرے ميں موٹا قالين بچھا موا تھا'ا يك طرف مسمری یردی ہوئی تھی۔ چھت میں فانوس اٹکا ہوا تھا، جس میں شمعیں روشن تھیں۔ سب سے بری اور جران کن چیزوہ تھی جو بستر یہ لیٹی ہوئی تھی۔ سوفیصدی وہ ریشم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ریشم ، آہستہ آہستہ تمام احساسات میرے ذہن میں ابھر آئے ، اس اڑک نے کیانہیں کیا تھامیرے ساتھ میری جگہ کوئی اور ہو تا تو زندگ سے بے زار ہی ہو جاتا ، ختم ہو جاتا۔ لیکن نہ جانے کیوں میں زندہ رہ گیا تھا اور آج جب یہ میرے سامنے آئی تو میرے اندر بہت سے حیوانی جذب جاگ اٹھے تھے 'یہ لڑک اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رحم کیاجا سکے اس دنیامیں دوہی شخصیتیں ہوتی ہیں ' ظالم اور مظلوم۔ ظالم ظلم کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ خود اس پر بھی مجھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے وہ تو بس اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا ہے اور وہ سب کچھ کرتا رہتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ لیکن آخر کاریوم حساب آجاتا ہے اور پھرتمام حساب سامنے آتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اپنے دل میں نفرت سجائے ریشم کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ یہ ایک بہت بری سیائی ہے کہ جب تک میں احمد صاحب کے پاس رہا میں نے مجھی ریشم پر غلط نظر شیس ڈالی تھی۔ نہ تو میں نے اس کا قدو قامت دیکھا اور نہ ہی میں نے اس کے چرے کے نقوش پر غور کیا تھا کہ وہ کس قدر حسین ہے۔ آج بو کچھ مورہاہے تھاوہ بالکل مختلف تھااس کے لئے مجھے موقع فراہم کیا گیا تھا 'چنانچہ اس وقت میرا انداز بالکل مختلف تھا میں ریشم کی مسری کے قریب پہنچا تو میرے جسم کی اکر

سے مسمری زور سے ہلی اور اچانک ریشم نے آئکھیں کھول دیں 'وہ پوری آگھوں سے مجھے دکھ رہی تھیں۔۔۔۔۔ اس کے حلق دیمی تھی ' غور کر رہی تھی' شاید اس کی ذہنی قوتیں واپس آ رہی تھیں۔۔۔۔۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور دہ اچھل کر بیٹھ گئے۔

"تم؟"اس كے منہ سے تكلا

اور میرے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ بھیل گئی۔ "تمهاری یاداشت واقعی بہت شاندار ہے اور تمهاری اس یادواشت کی دادانہ دینا میرے خیال میں کم ظرفی ہوگ۔" "تم وی ہونا....وہی ہوناتم؟"

"ہاں میں وہی ہوں' جس پرتم نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ یاد ہے تہیں ریشم کیاسلوک کیا تھاتم نے میرے ساتھ ؟"

"مگر ، مگربیہ کون سی جگہ ہے؟"

" یہ آزاد گھرہے 'تم نے آج تک جو پچھ دیکھاہے ریشم اس میں تم نے اپنے لئے ہر طرف حسین پھول کھلے پائے موطرف حسین پھول کھلے پائے مول گئے ہو طرف

"كيابكواس كررب موتم" تهيس شرم آني چاہيے؟"

"بال مجھے واقعی شرم آنی جاہیے الیکن میرے ایک سوال کاجواب دو؟"

"!<u>"</u>

"تهيس اس وقت شرم آئی تھی'جب تم نے مجھے بے گناہ جیل میں پنچادیا تھا؟" "وہ مم\_\_\_\_!میں\_"

"بولو ..... بولو كه بولنے كى تهميں كمل آزادى ہے۔"

"مجھے ایک بات تو ټاؤ' په جگه آخر کون ی ہے؟"

"كون سى مت بوچھو ئيد بوچھو كيسى، جگد ہے؟"

"مجھے یمال کون لے کر آیا ہے؟"

"فلا ہرہے میرے علاوہ اور کون ہو سکتاہے۔"

"مگرکیے؟"

"میں تمهارے ہرسوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں ریشم'نہ ہی میں تمهارے باپ کا نوکر ہوں کہ جواب دینے پر مجبو رکر دیا جاؤں۔" "لیکن میں نے ایسا کچھ تو تہمارے ساتھ نہیں کیا تھا؟" جواب میں مجھے بڑی زور کی ہنسی آگئی میں نے کہا:

"جو عمل تم نے میرے ساتھ نہیں کیا تھا' وہ میں تہارے ساتھ کئے دیتا ہوں۔"

دیکھو انسان بو' تم اشنے برے آدمی نہیں ہو' اب اگر میں تم سے یہ کموں کہ تہارے ساتھ جو سلوک ہوا اس نے مجھے بہت زیادہ دکھی کر دیا اور بعد میں میں نہ جانے تہارے بارے میں کیا کیا سوچتی رہی' میں نے بھشہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کیا تو تم سمجھو سے کہ میں تہاری خوش آمد کر رہی ہو' تہیں باتوں میں الجھا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔"

"میرا خیال ہے نہ تہیں ایک بات سوچنے کی ضرورت ہے اور نہ مجھے اس کاموقع دینے
کی- ہاں اگر تم اپنے ظلم کا کفارہ ادا کرنا چاہو تو آج اپنے وجود کی ہرداستان مجھے سادو آج اپنے
آپ کو میرے اس قدر قریب کردو ریشم کہ اس کے بعد نہ میرے دل میں تمہارے لئے غم و
غصہ رہے اور نہ تم یہ سوچو کہ تم نے میرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے۔"
"دیکھو تہیں خدا کاواسطہ 'مجھے اس طرح داغدار نہ کرو۔"

"ارے تم توانی ناک پر مکھی بھی نہ بیٹھنے دیتی تھیں' آج تہیں کیا ہو گیا؟"
"دیکھو میری زندگی میں تم یہ سب کچھ نہیں کرسکتے میں تہیں بھی مار دوں گی اور خود بھی مرجاؤں گی۔"

"بهت زیاده مداخلت کردگی تم؟"

"آخری مد تک۔"

"تو ٹھیک ہے اس کابھی حل سوچناراے گا۔"

دروازے پر ہلکی می دستک ہوئی اور میں چونک کراد حرد یکھنے لگا۔

"کون ہے؟" میں نے کہ اور اچانک ہی ایک لڑی اندر آکر قالین پر گر پڑی وہ جس حالت میں تھی اسے دیکھ کرمیری آنکھیں تک بند ہو گئیں تھیں 'اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز شمیں تھی اس کے پیچے جو شخص اندر داخل ہوا وہ گنگولی تھا اور گنگولی کے ہاتھ میں چڑے کا ایک ہنر دبا ہوا تھا۔ میں اور ریٹم پھٹی پھٹی آنکھول سے اس منظر کو دیکھنے لگے 'روشنی اچھی خاصی تیز تھی اور اس تیز روشنی میں ہم نے لڑکی کی پشت اور بدن کے دو سرے حصوں پر خاصی تیز تھی اور اس تیز روشنی میں ہم نے لڑکی کی پشت اور بدن کے دو سرے حصوں پر

«سنو! میری بات سنو میں میں تمهارا وہ حشر کروں گی که دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو گی۔"

" ہاں میں اس لئے تہمیں یہاں لے کر آیا ہوں ریشم کہ تم میرا وہ حشر کرو کہ جس سے دکھنے والوں کو عبرت ہو۔"

"كياتم مجھے بے بس سجھتے ہو؟"

" بالكل نهيس- "

«میں تہمیں جان سے مار دول گی- "

"اور میں.... میں جو کچھ کروں گاوہ تم سوچ بھی نہیں سکتیں-"

"کیا کرو گے تم؟"

"ریشم وہ تمام رشتے جو میرے اور تہارے درمیان تھے ختم ہو گئے 'وہ رشتے جن کے جال
میں پیش کرمیں نے تہاری عزت کی تھی اور تہیں ٹیڑھی نگاہ ہے نہیں دیکھا تھا' اب میں
تم سے نئے رشتے قائم کرنا چاہتا ہوں اور یہ نئے رشتے بالکل مختلف ہوں گے اس کے بعد ریشم
میں تہیں تہارے گھر پنچا دوں گا'لیکن تم بھشہ جھے اپنے وجود کے ساتھ محسوس کروگی' ان
لمحات کو یاد کروگی جو اس وقت آنے والے ہیں' ویسے تو ریشم ہرانسان ان لمحات سے گزر تا
ہے اور یہ اس کے زبمن پر جاوداں ہو جاتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ یہ وقت جس انداز میں
آئے گا وہ تمہاری زندگی میں بھشہ ایک دکھ' ایک کانٹے کی طرح کھنگتا رہے گا آج میں
تمہارے لئے وہی کائنا لے کر آیا ہوں' ریشم جو تم نے میرے دل میں چھویا تھا۔ ریشم چاروں
طرف دیکھنے گئی اور پھراپنی جگہ پر سمٹتے ہوئے بولی:

"خردار میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا 'ورند\_\_ورند!"

"بال ورنه..... کیا کرلوگی تم میرا؟"

"ورنه میں جان دے دول گی۔"

"ویری گڈ....ویری گڈ.... میں تو یہ سمجھاتھا کہ تم کموگی کہ "ورنہ میں تہمیں ہلاک کر دوں گی، تہمیں جیل بھجوا دوں گ۔ "غور نہیں کر رہیں ریٹم وقت کتنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن برا وقت انسان خود اپنے آپ پر لاتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں آتا وہ انسان کی اپنی کوششوں 'اپنی حرکتوں سے آتا ہے۔ " "انسان تھا؟"

"بال-"وه سرجهكا كربولي-

"اورتم نے مجھے جیل بھجوا دیا' ظاہر ہے ایک اچھا انسان جب جیل سے باہر لکاتا ہے تو اچھا انسان نہیں رہتا' اس کے اندر لا تعداد برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی بدولت وہ ایک براانسان بن جاتا ہے۔ ریشم اگر میں اچھا انسان تھا تو پر انی بات ہے' اب میں براانسان بن چکا ہوں۔" معانی کی کوئی مخبائش ہے میرے لئے؟" ریشم ٹوٹے ہوئے لیجے میں بولی اور میں اسے دیکھنے لگا۔

میں نے کہا: "کیا خیال ہے تمہارا گنجائش ہونی چاہیے؟" "نہیں۔"اس نے گردن ہلائی۔

"بلس تو پھر ٹھیک ہے۔" میں نے کہا۔ وہ آہت آہت پیچے ہی اور پھر مسمری پر گر پڑی۔
اس نے آکھیں بند کرلی تھیں۔ میں اسے دیکھنے لگا میں نے اس کی سرکے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخوں تک کا جائزہ لیا اور اپنے اندر ایک بجیب سی کیفیت محسوس کی۔ پھر جھے فیف الله صاحب کا چرہ یاد آگیا نہ جانے میرے ذہن کے کون سے در پیچے سے اس چرے نے ایک لیے کے لئے اندر جھانکا تھا اور دو سرے لیے گم ہو گیا تھا۔ نجمہ یاد آئی 'صوفیا یاد آئی اور پھر عظمیٰ ، میری خالہ جان جو نہ جانے کہاں چلے گئے تھے؟ میں لرز کر رہ گیا۔ ریشم فیض الله صاحب کو پچا کہتی تھی اور فیض الله صاحب نے جھے اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بھی تائیں تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ بسرطور وہ احمد صاحب کی بیٹی ہے اور اچانک ہی میرے ذہن بین جیب سے خیالات آنے گئے 'ریشم برستور آنکھیں بند کیے ہوئے پڑی تھی' جیسے اس نے میں جیب سے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا ہو لیکن میں اس کی بند آنکھوں کی کوروں سے آنسو لڑھکتے ہوئے دیوں دل میں پھر بجیب سے دکھ کا احساس ہوا میں نے کچھ دیر انظار کیا اور اس کے بعد ریشم سے کما:

"اس نے چونک کر آئکھیں کھول دیں 'سہی ہوئی آئکھوں میں خوف کے سوا پچھ نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا:

" مجھے بتاؤ حمیس یماں تک کیسے لایا گیا؟" وہ چونک کر میری طرف دیکھتی رہی اور پھر پولی: "کیاتم نہیں جانتے؟" ممری سرخ کیسرس دیمی ان کیسروں سے خون رس رہاتھا اس کی بدن کی کھال جگہ جگہ سے ادھیری ہوئی تھی۔ گئلولی نے آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑے اور پھر اس کا چرہ ہمارے سامنے کر دیا۔ ریشم کے حلق سے بلکی می چینی نکل گئی تھی۔ لڑکی کا چرہ ایک سمت سے بری طرح جلا ہوا تھا۔ گئلولی نے مسکراتے ہوئے کہا:

"ابھی اس نے کما تھا کہ یہ زندگی دے دی گی مگر تمہاری خواہش کی پیمیل نہیں کرے گی۔ یمی کما تھانہ اس نے؟" کنگولی بولا۔

> میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی تھی۔ گنگولی نے کہا:

"اوعزت دار لڑی اسے دیکھ یہ بھی بھی تیری طرح عزت دار لڑی تھی۔ لیکن اب ٹھیک ہوگئے ہے اس بنٹروں سے اس کی کھال ادھیڑنی پڑی اور تھو ڈا سا تیزاب اس کے چرے پر نگایا گیا ہے۔ اصل میں ہم لوگ اپنے کلائنٹ (Client) کے لئے ہر طرح کی آسانی فراہم کرتے ہیں اگر کوئی الیی لڑی آ جائے جو زیادہ ہی اپنے آپ کو سی ساوتری کے تو پھراس کے لئے ہمارے پاس بہت سے نئے ہیں۔ تم الیا کرو ایک پانچ منٹ کے لئے باہر چلے جاؤیا ٹھرو میں اس لڑی کو چھو ڈکر آتا ہوں اس کے بعد اس سے نمٹ لیتے ہیں۔ ہم اپنے گاہوں کو خوش کر کے جیجتے ہیں 'یہ لڑی اگر شرافت سے نہ مانی تو انہیں لڑیوں میں شامل کر دی جائے گی 'بعد میں ہم ان لڑیوں کو فقیروں کے ہاتھوں میں بیچ دیتے ہیں اس سے پہلے ہم انجاشن لگا کر ان کا مان کا دیا جائے گی اور پھر یہ بھی کسی سے نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آئی دماغ خراب کر دیتے ہیں اور پھر یہ بھی کسی سے نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آئی

ریشم کی آنکھوں سے خوف کے آثار جھلکنے گئے تھے۔ گنگولی لڑکی کولے کر باہر نکل گیا تو ریشم نے بجیب می نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی: "کیاواقعی تم میرے ساتھ ہی سلوک کروگے؟" "کیوں تمہارا کیا خیال ہے؟ نہیں کرنا چاہیے مجھے یہ سلوک؟" "تم تو اجھے انسان تھے؟" "ارے کیا کمہ رہی ہو تم۔" "ہاں تم اجھے انسان تھے۔ تم استے برے کیے ہوگئے؟" میں آگے بڑھااور میں نے اس کی کلائیاں پکڑلیں۔

"دبس میراانقام پرراہوگیاریشم میں نے کوئی بدلہ نمیں لیا تم ہے 'نہ میں تم ہے بدلہ لینا چاہتا ہوں 'اس لئے۔.... صرف اس لئے کہ فیف اللہ صاحب نے استے پیار ہے تمہارے بارے میں مجھ ہے کہا تھا کہ ذرا تند مزاج ہو.... تم ہے فاصلہ رکھوں اور.... ہے کہ دل کی بری نمیں ہو۔ میں سجھتا تھا کہ وہ مجھ ہے تمہاری سفارش کر رہے ہیں۔ آؤ ریشم..... آؤ 'آ جاؤ میرے ساتھ 'میں تمہیں تمہارے گھرے بہنچا دوں۔ "اس ہے پہلے کہ میں بمک کر کوئی غلط حرک کر بیٹھوں۔ میں نے کہا اور ریشم بلک بلک کررودی۔ اس نے کوئی لفظ نہیں کہا تھا لیکن مرا اس کا ہر آنسواس کی شرمندگی کی داستان سنا رہا تھا۔ میں اسے لئے ہوئے باہر نکلا تو وہاں کوئی نہ تھا 'سب پچھ فالی پڑا تھا' دروازہ پر پہنچا' میرا خیال تھا کہ گنگولی مجھے راستے پر ملے گا' مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرے گالیکن گنگولی بماں موجودہی نہیں تھا' یماں وہ لڑکی بھی نہیں تھی خیا ہوگئا تھا کہ تنگولی نے مجھے دکھایا تھا۔ ہم گھرے دروازے سے باہر نکل آئے اور نہ جانے کئی راست کیا دھر اُدھر بھکتے رہے۔ تب مجھے وہ گھریاد آیا جس میں ریشم رہتی تھی۔ گھرے کافی فاصلے بر میں رک گیا۔ اب مجھے اس شہر کے بارے میں بھی اندازہ ہوگیا تھا اور مجھے علم ہوگیا تھا کہ پر میں رک گیا۔ اب مجھے اس شہر کے بارے میں بھی اندازہ ہوگیا تھا اور مجھے علم ہوگیا تھا کہ بر میں رہی تھی۔ میں نے ریشم سے کہا: "جاؤ کر میں۔ ....."

"تم بھی آؤ۔"

اس نے مجھ سے کہااور میں بننے لگا۔

ریشم کی گردن جھک گئی تھی'''کیا میں اتن ہی ذلیل ہوں..... اتن ہی بری ہوں میں؟'' ''جاؤ مجھ سے اپنے بارے میں نہ یو چھو؟''

"تم .... بليزتم آؤنامير باتھ-"

"جاؤ ریشم.... جاؤ ..... چلی جاؤ جلدی .... ریشم جلدی چلی جاؤ ..... نیت کوبد لتے اور برائی کو زبن پر حاوی ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک لمحہ جو نہ جانے کمال سے میرے اندر داخل ہوگیا ہے 'کمیں گزرنہ جائے۔"

وہ تیزی سے دو ڑتی ہوئی دروازے کی جانب چل پڑی۔

واقعی ایک عجیب سااحساس میرے دل میں تھا' میں نے سوچاتھا کہ کمیں پھرسے میرے

"ہاں ریشم میں نہیں جانا تہیں یہاں تک کیے لایا گیا؟" "کول نداق کر رہے ہو مجھ ہے۔ کول ایسے کھیل رہے ہو؟" "بنانالپند کروگ یا نہیں۔"

"وہ میں.... بس میں سو رہی تھی' یہال میری آنکھ کھلی ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیاسلوک کیا گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔"

"تم جانتی موریشم که میرے ساتھ کیا ہوا؟"

"بال-"اس نے سکی سی بحر کر کما۔

"حميس معلوم ہے كه فيض الله صاحب كا انتقال موكيا؟"

"بال-"

"جمحے ہتاؤ کیا ہوا تھاان کے ساتھ 'کیاسلوک کیا تھا تم لوگوں نے ان کے ساتھ ؟"

"تمہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا' اس کے بعد پچا جان نے فوری طور پر ہماری نوکری چھوڑ دی۔ ابو اس وقت موجود نہیں تھے۔ ہم پچا فیض اللہ کو نہیں روک سکے اور جب ہم ابو کے آنے کے بعد ان کے گھر پہنچ تو فیض اللہ پچا کا انتقال ہو چکا تھا۔ پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ انتقال کے فور اً بعد ان کے بیوی اور بچے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس سے زیادہ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔"

"جانتي ہو ايسا کيوں ہوا تھا؟"

"ہال میری وجہ ہے۔"

"اس کے بعد میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے 'کیا میں اس میں حق بجانب نہیں ""
ں؟"

"بال-

" پھر بھی تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو'بولوریشم! کیااس کے بعد رحم کی مختبائش رہ باتی ہے؟"

"نبیں-"وہ آہستہ سے بولی-

"تو چر لباس اتار دو \_ "میس نے غرائی ہوئی آواز سے کما \_

اوراس نے آئیسیں بند کرکے گریبان پر ہاتھ رکھ دیئے.... میرا پوراوجود لرز کررہ گیا تھا'

## يابنمبر *15*

ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کرمیں نے دیکھا کہ افضال اپنے بستریر موجود تھا۔ میں نے ایک معنڈی سانس بھری اور خاموثی ہے اپنے بستریر جاکرلیٹ گیا 'جو واقعات میرے ساتھ گزرے تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ افضال تو پر سکون تھالیکن اس نے مجھے کس چکر میں پھنسادیا تھا اور میں نہ جانے کیوں اس چکر میں تھنس گیا تھا۔ افضال ممری نیند سو رہا تھا چنانچہ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی اپنے بستر پر لیٹ گیالیکن دو سری صبح افضال نے مجھے حگام تھا کہنے لگا:

"يار دس نج محيم عين من المحو مح يا نهيں- "ميں نے آئكھيں كھول كرافضال كو ديكھا-اسے گھور تا رہا۔ میری آ کھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ افضال نے کما: "خپریت توہے 'رات کو کتنی دریہ تک جاگتے رہے تھے؟"

«تم نے مجھے کس جنجال میں پھنسادیا تھاافضال۔"

"تواوركما\_"

«كمامطلس؟<sup>»</sup>

"افضال! تم نے جو کچھ کیا تھا میں اسے برداشت نہیں کرسکا۔"

"كياباتيں كررہ ہويار ميري سمجھ ميں تو تهماري كوئي بات نہيں آ رہی۔"

"افضال بننے کی کوشش مت کرو .... سنویس ہر طرح کاکام کر سکتا ہوں۔ کسی سے انتقام لینے کے لئے میں کسی کو ہلاک کر سکتا ہوں لیکن .... لیکن کسی لڑی کی عزت لوٹنا میرے لئے ممکن شعیں ہے۔"

دل میں انتقام کی کوئی امرنہ جاگ اٹھے۔ ریشم کا چلے جاناہی زیادہ بمترے۔ میں آگے بر هتار ہایہ جو کچھ ہوا تھا بہت بجیب تھا' بہت ہی عجیب تھا۔

بڑی پریشانی سے میں ان ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچ رہاتھا۔

كافي ورير تك ميں چلمار مااور پھر چلتے جلتے اچانك ميں نے نہ جانے كس كام سے جيب ميں ہاتھ ڈالا میراہاتھ کاغذ کے کسی پیک کئے ہوئے گڑے سے نگرایا تھا 'ب خیال کے اندازیں میں نے اس مکڑے کو باہر نکال لیا' سامنے ہی بجلی کا ایک بول نظر آرہاتھا اس پر بلب روش تھا میں بلب کے پنیچ کھڑے ہو کر کاغذیر لکھے ہوئے پر زے کی تحریر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا:

"مبارک ہوبدی کی قربتیں تمهارامسلسل تعاقب کررہی ہیں 'لیکن تم نے ایک معرکہ سر کیا ہے۔ یہ نہ سجھنا کہ ایک چھوٹی سی نیکی کرکے تمہارے وجود کی غلاظتوں میں کوئی کمی ہوگئی ہے 'جس ماحول سے گزر چکے ہو اس میں ابھی تم یوں سمجھ لو کہ سمندر کی ایک چھینٹ تمهارے وجود پر بڑی ہے ' بورے سمندر سے پانی کی ایک تنفی می بوند تمهارے دل پر بڑی ے 'یہ بوند بے شک تمہارے دل پر منجد رہے گی لیکن اسے حرف آخر نہ سمجھ لینا۔ تم در میان میں ہو' جو کچھ کھو چکے ہو وہ پانے کی کوشش کرو' کیا سمجھ؟ میں بردی عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گیا تھا اور پھر بہت دیر تک میں اس بارے میں سوچتا رہا' یکا یک مجھے خیال آیا کہ رات کے اس پہر میں تھیے کے نیچے کھڑے ہوئے سوچ رہاہوں'اگر پولیس نے مجھے دیکھ لیا تو پکڑ کرلے جائے گی اور کیونکہ سزایافتہ ہوں'اس لئے میرے بارے میں پولیس کویہ بقین کرنے میں کوئی دفت نہیں ہوگی کہ میں کوئی غلط انسان ہوں۔ میں تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا ہو ٹل کی جانب چل پڑا۔

تھوڑی در بعد میں ہوٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہاتھا۔

"كل جب تمهارك ياس سے فكا تواس وقت سے اب تمهارے ساتھ ملاقات ہو رہى ہے اورتم نہ جانے کیاالٹی سیدھی ہائے جارہے ہو۔" "كيا.....?" ميں حيرت سے چل بڑا۔ "بال.....اورتم كيا كهنا جاتيج مو؟" "افضال...." میری آواز میں جیرت کے ساتھ خوف بھی شامل تھا۔ "ما*ل بولو\_\_\_\_ بولو\_\_\_*" "افضال! تم.... تم مجھے ہیو قوف تو نہیں بنارہے؟" "جے اللہ نے بنایا ہو' میں اسے کیا بناؤں گا۔" "تم میرے پاس نسیں آئے تھے؟" مين توتمهارے پاس بهت عرصه يملے آگيا تھا۔ آخرتم كمناكيا جاجتے ہو؟" "ایک شاندار سوٹ میں ملبوس تھے تم۔" "آگے بولو... آگے بولو... مجصے مزا آرہا ہے ، میں واقعی اپنے آپ کو ایک شاندار سوٹ میں ملبوس محسوس کر رہا ہوں۔" افضال نے کہا۔ "تووه تم.... ثم نهيں تھے؟" "میں نے کمانا 'جوول چاہے کتے رہواچھالگ رہاہے۔" پھر جھے کیا ہوا تھا' میں ایک دم خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن کو ایک عجیب سا وفعتا جھے کچھ خیال آیا اور میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میں وہ پرچہ نکالنا چاہتا تھا، جس پر ميرے كئے تحرير تھى كيكن اب يرپ كانام ونشان بھى نهيں تھا۔ افضال مجھے بغور و كھ رہاتھا۔ "افضال صورت حال اب ميرے لئے نا قابل برداشت ہو گئی ہے۔" "افضال چلو نکلویمال ہے۔" «كمامطلب؟»

"مطلب بیہ کہ نکلویمال سے 'کمیں کسی اور بردی مصیبت میں نہ بھنس جا ئیں۔ "

" ذراب جو آا اٹھاؤ۔" افضال نے مسری کے پاس پڑے ہوئے جوتے کی طرف اشارہ کیا اور میں نے اسے گھورتے ہوئے یو جھا: "ارات الفاكرميرك سرير ماروو كم اذكم دماغ متحرك موجائ كالمجمع يول لك رباب جسے میری کھویڑی میں کوئی گزیز ہو گئی ہو۔" "بعض او قات تمهارا نداق ميرے لئے برا تكين ہو تاہے۔" "بس....." تھو ڑی دہر کے لئے بالکل خاموثی طاری ہو گئی تھی۔ میں افضال کے چرے کو د مکی رہاتھا جو حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا اور افضال مجھے گھور رہاتھا۔ اس نے کما: "اب منہ کھولو "افضال گنگولی نے ریشم کو میرے پاس پنچادیا تھا۔" "اورتم نے اس کاغرارہ بنا کر پہن لیا ہو گا۔" افضال متسنحرا ڑانے کے انداز میں بولا: "ريشم کي بات کر رہے ہو تا؟.....اي کا\_" "تم بهت فضول انسان مو كوئي بات سنجيد گي سے نهيں سنتے." "میں نے کما ہے ناجوتے لگادو میرے سربر ، کم از کم کچھ تو سمجھ آجائے گانہ جانے کیاالٹی سيدهي بالح چلے جارہے ہو۔" "افضال پلے یہ بتاؤ تم جس کیفیت میں واپس آئے تھے وہ کیے ہوگئی؟ کمیں سے کوئی رقم لك كى تهارك باتد ؟ لباس وغيره بهى تبديل كرايا تفاتم في-" "پیارے بھائی ایک بات کموں تم سے اب اس موٹل سے جوتے مار کر نکالے جائیں مرسکا میں اور اس معلوم ہے کل میں کہ بھی ہیں کرسکا میں سے معلوم ہے کل میری مصروفیات کیار ہیں۔" "بس يار جھک مار تارہا۔"

"اور مجھے بھی جھک مارنے کے لئے بھیج ریا۔"

بسرحال نہ جانے کیا کیا جتن کر کے میں افضال کو اس ہوٹل سے نکال لایا۔ بہت اچھا دوست بہت اچھا ساتھی تھا' اس کے علاوہ اب اس دنیا میں میرا تھاہی کون؟ ماضی میں جو بچھڑ گئے تھے' ان کے بارے میں پتا نہیں چل سکتا تھا' بقول شخصے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا ان تمام ہنگامہ خیزیوں ہے۔ نکلا تھا اپنے باپ کی تلاش میں اور پڑگیا نہ جانے کس جنجال میں سیدی محسوس ہو رہا تھا' جیسے اس جنجال سے نکلنا آسان نہ ہوگا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس شرکوہی محسوس ہو رہا تھا' جیسے اس جنجال سے نکلنا آسان نہ ہوگا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس شرکوہی جھوڑ دیا جائے۔ افضال اب مجھ سے بہت مانوس ہوگیا تھا اس کا کہنا تھا کہ اب وہ میراسا یہ ہی کوئی جمال میں جاؤں گا وہ بھی جائے گا' میرے بغیراب اس کا جینا محال ہے' بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انتہائی مخلص دوست تھا۔

افضال نے کہا:

"جو کچھ پاس بلیے تھاوہ تو ہوٹل کے اخراجات کی نظر ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ کوئی کام دکھاؤں لیکن کوئی بات نہیں بن سکی....اچھادوست اب بیہ بتاؤ کرناکیا ہے؟"

"میرا مطلب ہے کہ آخر زندگی کیے گزرے گی ہماری؟ میں تو صرف ایک ہی کام جانتا "..."

«دلآر»

"چوري..... ژا که زنی..... نقب زنی؟"

"وہ میں تہیں کرنے نہیں دول گا۔"

"کیوں؟"

" پھر سے جیل جانا چاہتے ہو کیا؟"

افضال كسي سوچ مين دوب كيا ، كاربولا:

"جیل کی زندگی میں روثی بے شک مل جاتی ہے گروہ بھی مار کھانے کے بعد جب کہ دنیا میں آزاد رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے ' حالا نکہ ہمارے لئے یہ دنیا بھی ایک جیل ہی ہے لیکن پھر بھی انسان کو حقیقت پند ہونا چاہیے 'گریاریساں دو روثی حاصل کرنے کے لئے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیاکیا جائے؟"

"چلو کچھ کریں محے..... الله مالک ہے۔"

اس کے بعد ہم دونوں رماوے اسٹیٹن پہنچ گئے۔ ٹرین آئی تو اس میں داخل ہو کراپنے کئے سیٹوں پر قبضہ کرلیا۔ کلٹ نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی اور فنکاری یہ تھی کہ کلٹ چیکر سے بچاجائے اور طویل راستے تک ہم یہ فنکاری دکھاتے رہے۔ یماں تک کہ کانی سفر طے ہو گیا ایک رات گزر چھی تھی اور دن کے کئے گئے۔ ہم نے سوچا کہ اب پچھ کرنا چا ہیں۔ ون کاسفر تو نیر مشکل نہیں ثابت ہوا تھا' رات کو بھی کوئی دقت نہیں ہوئی تھی لیکن جب ضبح ہوئی تو دو آفتوں نے گھیرلیا۔ پہلی چیز تو یہ کہ بھوک کے مارے آفتیں کو کر کر رہی تھیں' دو سری یہ کہ اب دن کی روشنی میں کلٹ چیکر کامسکلہ زیادہ تھین ہو جائے گا۔ رات کو تھی نہیں ہوگا۔ واجد میں الگ الگ سو گئے تھے لیکن دن کی روشنی میں چھپنا کو تو ہم اے نیا کہ جو پہلا اسٹیشن آئے گا' اس پر اتر جائیں گے۔ ٹرین شاید ایک مشکل نہیں ہوگا۔ طے یہ کیا کہ جو پہلا اسٹیشن آئے گا' اس پر اتر جائیں گے۔ ٹرین شاید ایک اسٹیشن کا نام دیکھے بغیراتر گئے تھے۔ کانی فاصلے پر پانی کا نلکالگا ہوا تھا' ہم دونوں وہاں پہنچ کر منہ باتھ دھونے گئے۔ ہمیں انظار تھا کہ گاڑی آگ بڑھ جائے۔ اسٹیشن پر چند افراد موجود تھے' باتھ دھونے گئے۔ ہمیں انظار تھا کہ گاڑی آگ بڑھ جائے۔ اسٹیشن پر چند افراد موجود تھے' پہلے مسافر نیچ اترے۔

جیے ہی گاڑی آگے بڑھی ہم اچانک ہی ایک دو سرے میں الجھ کر گر پڑے اور اس کے بعد خ<u>نہ گئر.</u>

" در و کنا..... رو کنا بھائی..... ارے ٹرین رو کو..... باپ رے باپ مارے گئے..... ہمارا تو سامان ٹرین میں رہ گیا..... ہم لٹ گئے..... اب ہم کیا کریں؟"

ساری اداکاری افضال کر رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ شامل تھالیکن ذرا مختلف انداز میں۔ منصوبہ کامیاب رہا، ایک ریلوے چیکر ہمارے پاس آگیا اور ہمیں غور سے دیکھتے ہوئے بولا:

دوکها جوا؟"

" بھائی پیاسے تھے رات بھر کے 'پانی پینے کے لئے نیچے اترے کہ رمیل چل پڑی ' تمہیں خدا کا واسطہ اسے کسی طرح رکوا دو' ہمارا تو بہت سامان ہے اس میں۔ " " تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ "

"بال\_\_\_\_ ہم دونوں کی بیویاں ہیں۔"

" کم از کم چاریا چه گھنٹے بعد۔ "

"مارے گئے 'افسرصاحب خدا آپ کابھلا کرے 'ہمیں کوئی الی جگہ بتاد بیجئے جہاں تھو ڑی دریبیٹھ کرہم انتظار کرلیں۔"

" ٹھیک ہے 'آیئے میں آپ لوگوں کو ویٹنگ روم میں بٹھا دیتا ہوں۔ آپ لوگ کلٹ بنوا تھئے ابنا۔"

ریلوے افسرہمیں ریلوے اسٹیشن سے باہر نکال لایا 'بس اتناہی کام تھا' وہ ہمیں ویڈنگ روم میں بھاکراپی ڈیوٹی پرچلاگیا اور اس کے بعد ہم نے اپنی ڈیوٹی شروع کردی لیعنی جوتے ہاتھوں میں بھاکراپی ڈیوٹی پرچلاگیا اور اسٹی دور تک دو ڑتے چلے گئے کہ کم از کم ریلوے اسٹیشن کی ممارت نظرنہ آسکے اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ آبادی اچھی خاصی معلوم ہوتی تھی لیکن بستی زیادہ جدید نہیں تھی'کوئی چھوٹا ساشرہی تھا جہاں یہ صورت حال پیش آئی تھی خوف یہ تھا کہ کہیں ریلوے اسٹیشن کے ملازمین ہمیں تلاش کرنے نہ نکل پڑیں۔ اس لئے آبادی میں ریلوے اسٹیشن کے ملازمین ہمیں تلاش کرنے نہ نکل پڑیں۔ اس لئے آبادی میں رکنے کے بجائے ہم نے ایک ایس ست کارخ کیاجو بلندی سے ہمیں نظر آ رہی تھی۔ ڈھلوان چھلے ہوئے تھے' ان ڈھلوانوں پر کھیت تھے اور پھر پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک پگڑنڈی نہ جانے کمان سے کمان تک چلی جاتی تھی' بس ہم اس بھڈنڈی پرچل پڑے اور پھر تقریباً دویا تین کلومیٹر کا فاصلہ طے کرلیا۔ لوگ اس پگڑنڈی پر آ جارہے تھے لیکن کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی تھی۔

آخر کار ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہاڑیوں کے ایک عظیم الثان سلسلہ میں سبز رنگ کا جھنڈالگا ہوا تھا۔ بہت می چٹانوں کے درمیان پھروں کو چن کرایک خانقاہ بنائی گئی تھی۔ افضال نے کہا.

"وه دیکھووه کیاہے؟"

"كى بزرگ كامزار معلوم ہو تاہے\_"

"كياجميں اس مِزار ميں پناہ نہيں ملے گ؟"

" دیکھتے ہیں۔ لیکن سامنے کی سمت سے نہ چلو إدھر کافی لوگ ہیں اور ہم اس بستی میں اجنبی ہیں ' اصل میں الیک چھوٹی بستیوں کے لوگ ایک دو سرے کو پہچانتے بھی ہیں۔ ایساکرو کہ ہم اس بہاڑی کے چیچے سے اوپر چلتے ہیں۔ جس طرح لوگ یماں آ جارہے ہیں اس سے

"جاکمال رہے تھے؟"

"بس بيه سجه لو كه اس ٹرين كا آخرى اسٹيشن وہى تھا۔"

"كياويس كربخ والے موتم؟"

"بال-"

"تو پریشانی کی بات کی ہے؟"

"ارے بھئی سامان بھی ہے اور بیویاں بھی۔"

"تواس سے کیا فرق پڑتا ہے 'بیویاں تہمارا سامان لے کر گھرچلی جائیں گی۔ کیاانہیں گھرکا پتانہیں معلوم؟"

یں ۔۔۔ ہے۔ دوکیوں نہیں اصل میں ہم دونوں بھائی ہیں اور ہماری بیویاں دونوں بہنیں ہیں۔ "

«کتناعرصه هو گیا تمهاری شادی کو؟<sup>»</sup>

"یار کتناعرصه مو گیا' ذرا حساب لگا کربتاؤ؟" افضال نے مجھے سے کہا:

" چار سال دو مہینے دس دن۔ "میں نے جواب دیا۔

ربلوے افسرہنس پڑااور بولا:

"ایک ایک دن یادر کھاہے تم نے تو۔"

"شادی شده ہوتم؟" افضال نے ریلوے افسرے پوچھا:

"فداكاشكرب جيه بچول كاباب مول-"

"اس کے بعد بھی کمہ رہے ہو کہ دن یاد رکھ ہیں ہم نے۔ ارے بھائی انسان اس

یو قونی میں پڑنے کے بعد توایک ایک دن گنتا ہے۔ "

"اب کیا کرو گے؟"

"بياتوآپ بي مشوره ديس ميد" افسرصاحب

" مکٹ ہیں تمهارے پاس؟"

"وہ بھی بیویوں کے پاس تھے۔"

"تم الياكروميرك آفس مين آكرائي تفصيلات لكهوا دو مكريهال سے تمهيس مكث تو خريد تا

رے گا۔"

"ہاں.... دو سری ٹرین ہمیں کب مل سکے گی؟"

بزرگ معلوم ہو تاہے ' يمال عبادت كرنے آتا ہو گا۔ " "شاید....." میں نے اندر جھانک کرد کھتے ہوئے کہا۔ پرافضال نے جھانک کراندر دیکھااور چونک کربولا:

"سن ميري جان ذرا ميري بات سن-"

میں نے افضال کے اس طرح مخاطب کرنے پر جیران ہوتے ہوئے یو چھا۔ "کیابات ہے؟"

"شاید وه لژ کاغائب ہو گیا۔"

"كيامطلب؟"

"اندر نہیں ہے۔"

"کی اور طرف سے نکل گیا ہو گا۔"

"یار کمال کرتے ہو' اندر داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ ہے' وہاں سے وہ باہر نہیں آیا.....اور اندرے وہ غائب ہے۔"

"تم كمناكيا جاجتي مو؟"

"بات کچھ گزبرد لگتی ہے اور پھر واقع عجیب و غریب تماشا دیکھنے میں آیا 'جوں جوں شام گزرتی جارہی تھی' پگذنڈی سے گزر کرلوگ آ رہے تھے'ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء كيرك لتے وغيرہ سے اور عمررسيده آدى تنبيح باتھ ميں لئے بيشا تھا ہمارے كان اندركي آہٹوں پر گگے ہوئے تھے جبکہ ہم اندر کامنظر بخولی دیکھ رہے تھے۔ ایک مخص آیا اور اس نے عمررسیدہ شخص کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا:

"باباصاحب! بیٹاانیس دن سے بار ہے۔ آپ بتائیس کیا کروں دوا دارو کرکے ہار گیا ہوں' طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اس کے لئے کچھ کیجئے سرکار۔"جواب میں عمررسیدہ مخص نے ایک مٹھی مٹی بھری اور اس سے بولا:

" لے کپڑے میں باندھ لے 'ایک ایک چنگی اس کی زبان پر رکھ دیتا۔ "

"حضورية نذراند ...." اس مخص نے کھ سکے نکال کر بابا صاحب کے قدموں پر ڈال دیئے اور باہر چلاگیا۔ دو سمرا ہخص کپڑے کا ایک سوٹ اور کھانے پینے کی کچھ اشیاء لے کراندر آیا تھا' آنے والے نے قدموں کو چھوا اور کما باباصاحب آپ کی دوات کام بن گیا' ذرا پوچھ

معلوم ہو تا ہے کہ یہاں اچھے خاصے لوگوں کی آمدورفت ہے۔" "ویسے ایک بات کہوں؟" ''کیا؟'' افضال نے یو چھا۔

"مارى تقدير ميں به مزارات ہى لكھ ديئے گئے ہیں۔"

"اس وقت اس چکر میں مت یرو ..... گوشه عافیت کی تلاش ہے تو یمال سے بهتر جگه جمیں اور کہیں نہیں ملے گی۔"

ہم پچھلے جھے سے اوپر چڑھنے لگے یہ چڑھائی بے شک مشکل تھی لیکن بسرحال ہم اوپر پہنچے گئے اور تھوڑی دریے کے بعد ہم اس مزار کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ یوں محسوس ہو تا تھا جيداس وقت يهال كوئى موجود نه مو ماحول سنسان نظر آربا تفا- مم إدهر أدهر ديكهي موت آ کے برصنے لگ ، پچھلے جھے میں کھانے پینے کی کچھ اشیاء نظر آئیں 'یہ پھلوں کی شکل میں تھیں اور اس طرح رکھی ہوئی تھیں جیسے نا قابل استعمال سمجھ کرر کھ دی گئی ہوں لیکن ہمارے کئے اس وقت اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے اور سجی بات سے کہ خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ پانی کا ایک بردا سامٹکا بھی رکھا ہوا تھا ' پھر ہم نے یانی پیا اور آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔ بری اچھی جگہ تھی، مسندی مسندی ہوا چل رہی تھی نہ جانے کب آ کھ لگ گی اور جاکے توشام ہو چکی تھی۔ افضال نے مجھے اٹھایا تھا۔ "اٹھ جابھائی'اب اتنی مرمت ہو گی کہ ہوش و حواس درست ہو جائیں گے۔ "

''تھو ڑی دریے بعدیہاں زائرین آئیں گے'ہمیں دیکھیں گے۔''

"توہم شکل سے لیے لفنگے لگتے ہیں جو ہماری شامت آجائے گ۔ یہ باتیں ہوہی رہی تھیں کہ ہم نے دو افراد کو إدهر آتے ہوئے ديكھا'ان ميں ايك جاليس بچاس سال كى عمر كا آدمى تھا جبکہ دو سرے کی عمر کوئی سترہ اٹھارہ سال تھی۔ وہ دونوں سامنے کی ست سے آ رہے تھے۔ ہم چھپ گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ سترہ اٹھارہ سال کاجو لڑ کا تھا وہ تو اندر داخل ہو کرنہ جانے کمال غائب ہو گیا اور وہ مخض جو عمر رسیدہ تھا اور شکل و صورت سے الزے کا باپ معلوم ہو تا تھا اپنا حلیہ بدل کروہیں بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ میں بڑے بڑے دانوں کی ایک شبیع کیز لی تھی۔ میں نے حمرت سے افضال کی طرف دیکھا تو اس نے کہا: "کوئی

"معیک ہے باباصاحب...اور میرامئلہ؟"

"ہال تم جلدی سے اپنامسلہ بتادو تاکہ تمہاری درخواست پیش کر دی جائے۔"

"باباصاحب میں کاروبار میں بڑا نقصان اٹھا رہا ہوں میرے لئے دعاکروا دیجئے یہ بتادیجئے کہ یہ کاروبار ٹھیک رہے گایا نہیں؟"

"ہمت سے کام لو'کاروبار میں فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔" یہ آواز س کروہ مخص خوثی سے پھولانہ سلیا اور عمر رسیدہ مخض کے ٹاٹگوں میں جھک کر بولا: "خدا آپ کو خوش رکھے یہ میری طرف سے نذرانہ۔"

اس مخص نے غالباوالی جاکر بابا صاحب کا پیغام دے دیا تھا چنانچہ ایک ایک کر کے لوگ وہاں سے رخصت ہونے گئے اور وہاں ساٹا طاری ہو گیا۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو ہم نے ایک سوراخ سے اس لڑکے کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا جو اس عمر رسیدہ مخص کے ساتھ یماں تک آیا تھا اور اس طرح کم از کم افضال کے بیان کی تقدیق ہوگئ 'لیعنی ہے کہ اعلیٰ پیانے پر انسانی جذبات کا ہے کھیل ہو رہا تھا اور یہ کھلاڑی ہاتھوں سے سونا ہور رہے تھے۔ اس وقت اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھاتو کوئی ڈھائی تین سوروپ کی نقد رقم ان لوگوں کے پاس آگئی تھی۔ اس کے علاوہ کھانے چینے کی اشیاء' چھ جو ڑے کپڑے اور یہ چیزیں ان لوگوں کے پاس موجود میں۔

میں نے افضال کی شکل دیکھی تو وہ بولا:

"سمیٹ لینے دو ذرا.... سمیٹ لینے دو ساری چزیں..... اس کے بعد ہم ان سے ملاقات کریں گے۔"

ایک لمحے کے لئے میں ذرای پریشانی کاشکار ہو گیاتھالیکن صورت حال میری سمجھ میں بھی آگئی تھی۔ بیٹی طور پر یہ دونوں باپ بیٹا فراڈ تھے۔ بیٹیا قبر میں داخل ہو جاتا تھا' باپ مجاور بن کر بیٹھ جاتا تھا اور اس کے بعد حاجت مندوں کو قبرسے آواز آئے اور جواب ملے تو بھلااس کی عقیدت انتاکو کیول نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ لوگوں کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھایا جارہا تھا۔ ہم نے سامنے کاہی رخ اختیار کیا۔ باپ بیٹے ساراسامان سمیٹ چکے تھے۔ ہم دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تو عمر رسیدہ آدمی نے غصیلی نگاہوں سے ہمیں دیکھااور بولا: منتہیں معلوم ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے' میں نے باہر کہلوا دیا تھا کہ اب کسی کی مخبائش معلوم ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے' میں نے باہر کہلوا دیا تھا کہ اب کسی کی مخبائش

کر ہتاہے کہ میری بیٹی کب سسرال چلی جائے گی؟" "اس کی بیٹی کب سسرال چلی جائے گی؟"

"تین مینے بعد۔ "ایک آواز ابھری اور ہم دونوں جرت سے اچھل پڑے۔ عقیدت مند کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سلام کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ لوگ آ رہے تھے' نذراے چڑھا رہے تھے' اپنے سوالات کرتے تھے اور قبرسے انہیں جواب ملتا تھا۔ بات چند ہی لحوں میں سامنے آگئی' بھینی طور پر یہ جعلی قبر تھی' اس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ بنالیا گیا تھا اور وہ لڑکا جو اس معمر شخص کے ساتھ آیا تھا اس قبر میں موجود تھا اور سوال کرنے والوں کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ افضال نے میری طرف دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولا:

"یاراس سے شاندار دھندااور تو کوئی ہوہی نہیں سکتا؟"

"كمال إس كادم نهيس كهك ربابو كااندر؟"

"فداجاني "

"پھراب کیا کرو گے؟"

" " كمال كرتے ہوياريه دونوں اگر باپ بيٹے ہيں توسمجھ لوكه نه جانے كس كس كويو قوف

بنا چکے ہیں اور بنارہے ہیں۔

وكيامطلب ب تمهارا؟"

"بيد كمائى ديكيه رب ہوياراتن كمائى توكسى اور كام ميں ہوى شيں سكتى-"

«میں اب بھی نہیں سمجھا.....» میں بولا۔

"وه تم مجھ پر چھوڑ دو۔"

و کسی چکر میں نہ مجنس جانا۔"

" چکر کے بغیر تو کوئی چکر نہیں چاتا ، چکر چلانا پڑے گا ، چکر نہیں چلائمیں گے تو ہم چکر میں آ مائمں گے۔ " افضال نے کہا۔

بسرحال تیز چالاک آدمی تھا میں نے سوچا کہ اب جو کچھ بھی یہ کرتا ہے اسے کرنے دیا جائے ' دیکھیں تو سمی اس کا بتیجہ کیا نکتا ہے۔ پھر رات کے تقریباً ساڑھے آٹھ نج گئے اور آخری آدمی جو آیا اسے دکھے کر بابا صاحب نے کہا: "باہر کے سب لوگوں کو منع کر دینا' وقت ختم ہو چکا ہے۔ نیک روحیں رات کو آرام کرتی ہیں۔"

یہ حصہ شرافت سے ہمیں مل جائے گایا اس کے لئے ہمیں انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑیں گا۔ " "مگر یہ بتاؤتم آئے کہاں ہے ہو؟"

"سمجھ لیجئے کہ ابھی ابھی آسان سے اترے ہیں اور تھجور میں اٹکنے کی بجائے آپ کے پاس گئریں۔"

"حایتے کیا ہو؟"

"بتایا تو ہے آپ کے پاس جو کچھ آتا ہے اس میں سے اپنا حصد اور قیام کے لئے جگہ'ای پر ہم اپنی زبان بند رکھیں گے'ورنہ پوری بہتی کو حقیقت حال بتادی جائے گی اور اس کے بعد بہتی والے آپ کے ساتھ کیاسلوک کرتے ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔"
"ٹھیک ہے' ٹھیک ہے۔۔۔۔۔۔ کہیں سے آئے ہوئے مسافر معلوم ہوتے ہو؟"

"اب تو آپ ہی کے شہر کے باشندے ہیں۔ بھلا الی شاندار جگہ چھوڑ کر کمال جائیں گے۔" افضال نے شرارت سے کما اور دونوں باپ بیٹا پریشانی سے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد کھانے پینے کی کچھ اشیاء اور تھوڑی می رقم ہمیں بھی مل گئ میں نے بوے میاں سے ان کا نام یوچھاتو دہ بولے:

ا بنام وام میں کچھ نہیں رکھا' بس تم لوگ یہاں پڑ رہا کرو' بس.... کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے خیال رکھنا؟"

"جارا یمال کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بابا صاحب 'آپ آرام سے اپنا کاروبار جاری رکھیں۔ جب تک کھانے پینے کی اشیاء اور رقم میں سے جمیں اپنا حصہ ملتا رہے گاونیا والوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا'لیکن اگر کوئی گڑبرہوئی تو...."

"لعنت ہے تم یر ' پانسیں کمال سے آ مرے ہو 'کون ہو۔"

بایاصاحب سامان سمیٹ کراپنے بیٹے کا ہاتھ کیٹر کرچل پڑے تھے اور ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے کہا۔

"یاریه لوگ کس طرح دو سرے لوگوں کو بیو قوف بناتے ہیں 'یہ تو بہت بری بات ہے۔" "او بھائی.... بڑی مشکل سے پیٹ بھرنے کا سمارا ملاہے' اس میں گڑ بڑمت کر۔" "لیکن بیہ گناہ ہے۔"

"ارے مولوی صاحب! اس وقت پیٹ بھرناسب سے بڑا سوال ہے باقی باتوں کو جانے

شیں ہے۔"

"ہاری ہے بااصاحب۔"افضال نے کہا۔

"میں نے کماناکسی کی مخبائش نہیں ہے۔"

"اور میں نے کہا ہماری ہے۔" افضال نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو عمر رسیدہ آدمی چونک کراسے دیکھنے لگا۔ پھرافضال نے کہا:

"ذرایہ تو بتاؤ برے صاحب یہ لڑکا اس وقت کمال غائب تھاجب آپ کے پاس آپ کے مرید اور عقیدت مند آ رہے تھے؟"

" وحميس ان تمام باتوں سے كيامطلب ..... كون ہو تم؟ ہم نے حميس پہلى بار ديكھا ہے ...... كون ہو ..... كمال سے آئے ہو؟"

ہم نے بھی تہیں پہلی بار ہی دیکھا ہے.... لیکن بہت اچھی طرح دیکھا ہے باباصاحب۔ یہ جو تم لوگوں سے رقمیں سمیٹ رہے ہو' اکیلے ہضم نہیں کرسکو گے 'کیا سمجھ.... بولو کیا کہتے ہو اس بارے میں؟"

"ارے تمہارا دماغ خراب ہے تہمیں معلوم ہے کس سے بات کررہے ہوتم؟" "اب بیہ آپ ہی بتا دیجئے 'نام وغیرہ پتا چلنا چاہیے آپ کا.... باتی ہم اپنا تعارف آپ سے بعد میں کرادیں گے۔"

"دیکھوتم ہمارے جلال کو آواز دے رہے ہو۔"

"جلال بھائی کو تکلیف نہ دیں انہیں آرام سے بٹھادیں اور اس سامان میں سے ہمارا حصہ نکال لیں۔ ہم نے جلال بھائی کو اس قبر میں بھی دیکھا اور آپ کی ساری حرکتوں کو بھی دیکھا ہے۔ بتائیں اب آپ کی بہتی میں جاکران حرکتوں کی تفصیل لوگوں کو بتائیں یا آپ کا دماغ خود ہی کسی طرح ٹھکانے آجائے گا۔" باباصاحب حواس باختہ ہو گئے 'جلدی سے بولے:

"پاگل ہوتم لوگ فضول ہاتیں کررہے ہو ..... تم ہو کون یہاں پر کمال سے آ مرے؟" "بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ ہیں وہ ہم ہیں۔"

"كيامطلب بتهمارا.....?"

"مطلب صرف یہ کہ جس طرح آپ لوگوں کو بیو قوف بنا کراس لڑکے کے ذریعے یہ سب کچھ کماتے ہیں' اب اس میں ہمیں اپنا حصہ چاہیے ہو گااور آپ صرف اتنا ہمیں بتا دیجئے کہ

## بابنمبر16

میں خلاء میں نگاہیں جمائے بیٹھا رہا اور دور دور تک دیکھا رہا دفعتا کافی فاصلے پر جھے ایک روشن کی دیکھ کر دل کو پر کھ کا احساس ہو۔ روشن کے اس سحرنے جیسے جھے اپنے جال میں جکڑلیا میں اسے دیکھا رہا اور جھے یوں لگا جیسے وہ پڑت اس سحرنے جیسے جھے اپنے جال میں جکڑلیا میں اسے دیکھا رہا اور جھے یوں لگا جیسے وہ پڑتش روشنی جھے اپنی جانب تھینچ رہی ہو اور اس کے بعد جھے پر ایک بے خودی سی طاری ہوگئی تھی۔ میں شیلے سے اترا اور اس روشنی کی جانب چل پڑا یقیناً وہ میرے لئے نامعلوم تھی لیکن اس کا سحر جھے اپنی گرفت میں لئے ہوئے تھا۔ اگر میں یہ کموں کہ اس وقت میں ساری دنیا سے بے خبرہو گیا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ میں اپنے آپ میں نہیں تھا۔ روشنی جھے اپنی جانب آواذ دے رہی تھی اور میں اس کی طرف چل رہا تھا۔ جھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جول جوں میں آگے بڑھ رہا تھا۔ جسے ہوں جوں میں اور پھریہ سفر سنے ہوں جا تھا اور میں نہ جوں میں اس طرح ختم ہوگیا۔ سورج کا اجالا جھا کئے لگا تھا اور میں نہ جور میں اس جگہ سے کتنی دور نکل آیا تھا' جمال سے میں نے سفرکا آغاز کیا تھا۔ جیسے ہی سورج کی جانے اس جگہ سے کتنی دور نکل آیا تھا' جمال سے میں نے سفرکا آغاز کیا تھا۔ جیسے ہی سورج کی جانے اس جگہ سے کتنی دور نکل آیا تھا' جمال سے میں نے سفرکا آغاز کیا تھا۔ جسے ہی سورج کی جانے۔ کرنوں نے اند هیرے کی چادر کو چیر کرصورت دکھائی' روشنی ایک دم اس طرح ختم ہوگئی جیسے کوئی جلاسے کی جائے۔

میں نے اپنے آپ کو جس جگہ پایا وہ ایک عجیب و غریب جگہ تھی۔ سر سبز و شاداب میدان ' دور دور تک گھاس بکھری ہوئی 'بڑی بڑی چٹانیں اور ان کے عقب میں پھروں سے چنی ہوئی ایک مکان نما جگہ۔ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ مجھے اچانک ہی ہے احساس ہوا کہ رات بھرکے اس طویل سفرنے میرے پورے بدن کو چور چور کر دیا ہے۔ میں نے نہ جانے کتنا فاصلہ طے کرلیا تھا۔ مجھے افضال کا خیال آیا ' افضال مجھ سے کتنا دور ہو گیا ہے۔۔۔۔۔ دیجئے' سب کچھ بعد میں دیکھیں گئے 'بعد میں سوچیں گے۔"

میں ایک ٹھنڈی سائس بحر کر خاموش ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ افضال ٹھیک ہی کہ رہا ہے۔ ویرانے میں جعلی قبرے کنارے لیٹنے کے بعد افضال تو گہری نیند سو گیا لیکن میرا ماضی میری نگاہوں میں گروش کرنے لگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ مرے ہوئے کو دنیا مارتی ہے۔ میں نے خود تو جان بوجھ کرسب بچھ نہیں کیا تھا ایک چھوٹی سی بات پر اس قدر بجس ہو گیا تھا اور اتنا نقصان پہنچا بچھے، میرا کیا قصور تھا، آخر میں نے کیا کیا تھا؟ دل پر ایک بے چینی سے طاری ہونے گئی، یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ افضال یہاں سے آسانی سے نہیں جائے گا بلکہ یہ سمجھا جائے تو غلط نہیں ہو گا کہ اس سے بہتر جگہ اس کے اور میرے لئے کوئی نہیں ہو عتی تھی لیکن افضال کا دنیا سے کوئی جھڑا نہیں ہے، وہ تو بس زندگی گزار نا چاہتا ہے اور گزار رہا ہے۔ نہو کوئی آفت نہ کوئی پریشانی لیکن میرادل لاکھوں غموں کاشکار تھا۔ میں تو یہ سب پچھ نظرانداز نہیں کرسکتا تھا، نہ جانے کیوں طبیعت اندر سے اس قدر گھرائی کہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نہیں کرسکتا تھا، نہ جانے کیوں طبیعت اندر سے اس قدر گھرائی کہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نمیں کوئی دکشی نہیں تھی، بس یوں لگتا تھا جیسے چاروں طرف کالا سمندر لہریں لے رہا ہو، ایک میں کوئی دکشی نہیں تھی، بس یوں لگتا تھا جیسے چاروں طرف کالا سمندر لہریں لے رہا ہو، ایک میں وحشت ایک عجیب سے کی دل پر سوار ہوگئی تھی۔

\* \* \*

کمال چلا آیا میں....؟ ساری رات گزر گئی۔

گزرے ہوئے واقعات مکمل طور پریاد آگئے تھے اور میں سوچ رہاتھا کہ روشن کے سحرمیں مر فآر ہو كرميں نے افضال كو كھو ديا ہے۔ اس ويران علاقے ميں توسمتوں تك كاكوئي اندازه سیس ہویائے گا۔ بری عجیب کیفیت ہو گئی تھی میری۔ ایک عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گیا تھا۔ اب اتن ہمت نسیں تھی کہ واپس جانے کے بارے میں سوچ سکوں۔ آہ.... رات بھر کا سفراور پھرسمت نامعلوم .... بيه جگه كميس خطرناك نه مو اچانك مى پھروں سے چنى موئى اس عمارت کا خیال آیا 'جے ابھی کچھ در قبل دیکھا تھا۔ یہ عمارت کینی، ہے .....؟اس کے بارے میں بھی تو پکھ معلوم کیا جائے۔ تجش چو نکہ انسانی فطرت کا حصہ ہو تاہے اور ریہ تجشس بالآخر مجھے اس ممارت تک لے گیا۔ میں نے عمارت کے دروازے سے داخل ہو کراندر کامنظر دیکھا باہرے محسوس ہو تا تھا جیسے پھرول سے چنی ہوئی سے جگد بہت چھوٹی سی ہو۔ لیکن اندر داخل ہونے کے بعد اس کی وسعتوں کا اندازہ ہوتا تھا۔ ان وسعتوں میں ایک طرف کچھ سامان کے ڈھیرتھے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک بزرگ تشم کی شخصیت جائے نماز بچھائے اس پر تحده ریز تھی۔ دل پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی اور میں بھی تھے تھے انداز میں وہیں بیٹھ گیا۔ وجود کی اس تھن کو میں آرام کرکے رفع کرسکتا تھالیکن مجھے احساس ہوا کہ اس بزرگ سے مجھے یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی جاہئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بزرگ این جگہ سے اٹھے اور مجھے دیکھنے لگے 'پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آ گئے۔

"ہونمہ تو آ گئے تم ....." میں نے نگاہیں اٹھا کران بزرگ کو دیکھااور کما:

"آپ بتا کتے ہیں یہ کون ی جگہ ہے؟"

"بس ایک فقیر کی جھو نیرای ہے ..... دنیا سے کنارہ کشی کرکے یہاں زندگی کے دن گزار رہا ں-"

"کیادنیا ہے اس آسانی سے کنارہ کشی کی جا سکتی ہے؟" میں نے سوال کیا۔
"شیں "لیکن جب تجربات انسان کو مایوس کردیتے ہیں تو دنیا اچھی شیں لگتی۔"
"میں نہ تو کوئی عالم ہوں اور نہ ہی تعلیم یافتہ...... ایک جاہل سا آدمی ہوں اور اس جاہل
کے ذہن میں ایک بات آتی ہے محترم بزرگ۔"
"کیا ؟" انہوں نے سوال کیا۔

"تم ٹھیک کہتے ہو ..... بالکل ٹھیک کہتے ہو'لیکن کبھی کبھی ایسابھی ہو تا ہے کہ سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ اب وہ کیا کرے؟ اس کے بعد اللہ سے لولگا کر جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور شے سنیں ملتا۔ "

"دیکھئے مجھے آپ سے اختلاف ہے۔" میں نے کہا۔ نہ جانے میرے اندر کون بول رہاتھا اس وقت۔ مجھ پر ایک عجیب ہی کیفیت تاری تھی۔ وحشت زدہ ساہو گیاتھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا' جیسے میں اپنے آپ میں نہیں ہوں' ایک نئی فخصیت میرے اندر بسیرا کر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا۔

"آگے کموکیا کہنا چاہتے ہو؟"

"میں تو یہ کمنا چاہتا ہوں کہ جب بھی شعور آپ کے ذہن تک پنچ 'جب بھی آپ پہلی بار سوچیں تو آپ کو صرف ایک بات سوچنی چاہیے وہ یہ کہ سب سے زیادہ حق آپ پر اس کا ہے جس نے آپ کو تخلیق کر کے اس کا نئات میں بھیجا۔ آپ اس سے لولگائیں اور اس کے بعد دوسرے رشتوں سے اس کے احکامات کے مطابق محبت سیجے۔" بزرگ کی آ تھموں میں شعلے سے تھیکئے گئے اور بولے:

"جو کچھ تم کمہ رہے ہو کیاتم نے وہیں سے اپنا آغاز کیاہے؟"

"اب آب ان سوالات ير اتر آئے "كيونكم آب كے ياس ميرے سوالات كاجواب نسيل ے-"میرے بارے میں سنتا چاہتے ہیں تو سنے مال کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ مال کے حکم پر تعلیم حاصل کی۔ مال محنت کرتی تھی اس کی آرزو تھی کہ وہ مجھے مکمل تعلیم دلوائے۔ میں نے بارہا جاہا کہ مال کو محنت سے روک دوں اور خود اس کی کفالت کروں۔ مجھے قتم دی تھی میری ماں نے اور کہاتھا کہ میں تعلیم حاصل کرکے ایک بڑا آدمی بنوں۔ سمجھ رے ہیں آپ .....؟ اس کے بعد ماں اس دنیا میں نہ رہی۔ میں نے دو سمرے رشتے شولے۔ میرا قریبی عزیز کوئی نہیں تھا۔ محلے پڑوس کے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھ سے میرا گھر بھی چھین لیا' مجھے بنایا کہ میری ماں مقروض تھی اور ۱۲س قرض کے حوالے سے یہ گھران کی ملکیت بنیا ہے۔ میں نے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا اور خاموثی ہے اپنا گھرچھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں اس دنیا سے بے تعلق ہو گیا۔ پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ماں کی ہدایات کے مطابق میں چل یدا' ایک ایسے شخص کی تلاش میں جو بقول میری مال کے میراباب تھالیکن اس نے مجھے اپنی اولاد تشلیم نمیں کیا تھا۔ میں اینے باپ کی تلاش میں نکلا تو دنیا میرے لئے مشکل ترین ہوگئی اور میں اس دنیا میں اپنی جگہ تلاش نمیں کرسکا۔ آپ مجھ سے ہی سوال کررہے ہیں۔" بزرگ کے چرے پر نرمی تھیلتی حنی ' پھروہ بولے:

"وتہس کیامعلوم کہ میری کمانی کیا ہے .... ہو سکتا ہے میری کمانی بھی تم جیسی ہی ہو۔" میں نے غورے بزرگ کو دیکھتے ہوئے مصندی آہ بھر کر کہا:

"اگر الی بات ہے تو میں آپ ہے معافی چاہتا ہوں لیکن آپ نے جو کما تھا' میں نے اس کا جواب آپ کو دیا ہے۔ آپ کو پتانسیں میں کہی، مصیبت میں گر فتار ہو گیا ہوں۔ میں ایک بے گناہ مخص ہوں اور میری بے گناہی میرا گناہ بن گئی ہے۔"

" بر گز نمیں بیہ تو انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بے گناہ قرار دینے میں بری آسانی محسوس کرتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو گناہ گار سجھ لے تو بہت سے جھڑے طے ہو

" نبیں میں بے گناہ ہوں میں اینے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہوں۔ آپ اگر مجھ سے بیات کتے ہن تو مجھ سے گفتگو شیخے۔ "

"اچھاتو بتاؤ جہاں تہمیں جانے سے رو کاکیا گیا تھاتم وہاں کیوں گئے؟ تہمیں علم ہے ایک غلطی کی تھی اس نے جو فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا۔ ایک بات نہیں مانی تھی اس نے اپنے معبود كى اور اس كے بعد بيشہ بيشہ كے لئے جنمي قرار پايا۔ بات صرف بات مانے يا نہ مانے كى نمیں ہے بلکہ حقیقوں سے رو گروانی کی ہے۔ تم جانتے تھے کہ ممہیں وہاں نہیں جانا عليه يسي وقت كا تعين تها .... ضد كيول كى .... بولو ..... جواب دو-" ايك لمح ك كئ میرے بدن کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے 'بزرگ جو کچھ کمہ رہے تھے وہ بہت عجیب تھا۔ درحقیقت میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں بن یرا اور اب مجھے این جمم میں سائے سے محسوس ہورہے تھے۔ بزرگ نے کہا:

"خرانسان ہو ..... وہاں بات فرشتوں کی تھی۔ انسان گناہ کا پتلا ہے۔ اس جہنمی کے کام ا پسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن بیٹے جب یاؤں کسی شکنے میں پھنتا ہے تواسے نکالنے کے لئے بڑی محنت كرنايرتى بست محنت كرنايرتى باس نكالنے كے لئے "كيا سمجے؟" ميرى تو زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ میں کچھ کمنا چاہتا تھا لیکن اب میرے منہ سے آواز شیں نکل رہی تھی۔ پہلے تو میں ان بزرگ سے بری تیزی طراری سے گفتگو کر رہا تھا لیکن اب جب انہوں نے میرے ماضی کا ایک واقعہ مجھے بتا دیا تھا تو میں ششدر رہ گیا تھا۔ چند لحول کی خاموثی کے بعد یزرگ چرپولے:

"اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری داستان بے حد الجھی ہوئی ہے ' زندگی کی ان مصیبتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے نمیں خریدا ہے بلکہ وہ خود تم تک پنچی ہیں۔ اچھا اب یوں کرویمال آرام سے سو جاؤ ٹھمرو میں تہمیں کھانے پینے کی کچھ اشیاء دیتا ہوں پہلے اپنا شکم بھرلو۔" انہوں نے مجھے اس سامان میں سے جو وہاں موجود تھا کچھ چزیں نکال کردیں اور با ہر چلے گئے۔ میں نے ایک لمے کے لئے ان چیزوں کو دیکھا'بدن یمی کمد رہاتھا فور آبی شروع ہو جاؤں اور کوئی تکلف نہ کروں چنانچہ میں نے اسمیں کھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد بزرگ واپس آئے اور مٹی کے ایک بوے پیالے میں پانی رکھ کر چلے گئے۔ خانقاہ یا اس گھرے دروازے بر پہنچ کر انہوں نے پلٹ کر کما کھانے کے بعد سو جانا پھر طاقات ہوگ۔ میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا۔ میں کیاسو تا' رات بھر کا جاگا ہوا اور دوڑتا ہوا بدن تھک کرسو گیا تھا اور اس کے بعد رات ہی کو جاگا تھا۔ اند هیرا چاروں طرف مجیل چکا تھااور میں کینے میں شرابوراس جگہ پڑا ہوا

ایک بار اسے تلاش کروں اور اس سے بوچھوں کہ بول تونے میری ماں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ بس یہ آر زوہ میرے دل میں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ باقی میں نہیں جانتا کہ اس دنیا میں میری کیا ضرورت ہے میرا کیا مقام ہے؟"

" یہ کوئی بھی نہیں جانا۔۔۔۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے بہت اچھی باتیں کیں تھیں۔۔۔۔ ان بات رہے کہ باتوں نے تمہارے لئے میرے ول میں مقام پیدا کیا' ورنہ کیا تم اس بات پر بھین کروگے کہ شیطان نے جو غلاظتیں تم پر مسلط کر دی ہیں اس کی وجہ سے تم کی پاک جگہ نہیں جاستے۔ میں نے اپنی یہ چھوٹی می عبادت گاہ تمہارے لئے کشادہ کر دی ہے اور اس کی وجہ یہ کہ تم نے اپنی کوشگو سے جھے قائل کر ویا ہے کہ بعض معاملات میں قصور تمہارا نہیں تھا۔ لیکن بیٹے اصل میں بات کی ہوتی ہے کہ انسان کو سوچنا پڑتا ہے' غور کرنا پڑتا ہے' سیاہ و سفید 'گناہ و اور ابنائیت اس بہتری کی تلاش ہی انسائیت کا مقصد ہے اور انسائیت اس بہتری کے مضبوط سہاروں سے زندہ رہتی ہے ورنہ جو پھھ تمہیں مل چکا ہے تہیں خود بھی اندازہ ہے وہ کیا ہے۔ " آپ جانتے ہیں آپ کو علم ہے کہ وہ نادانسٹلی میں ہوا تھا آگر میں دانستہ ایسا کرتا گیا ہے۔ " آپ جانتے ہیں آپ کو علم ہے کہ وہ نادانسٹلی میں ہوا تھا آگر میں دانستہ ایسا کرتا گیا ہے۔ " آپ جانتے ہیں آپ کو علم ہے کہ وہ نادانسٹلی میں ہوا تھا آگر میں دانستہ ایسا کرتا ہے۔ " آپ جانتے ہیں آپ کو علم ہے کہ وہ نادانسٹلی میں ہوا تھا آگر میں دانستہ ایسا کرتا ہے۔ " آپ جانے ہیں آپ کو علم ہے کہ وہ نادانسٹلی میں ہوا تھا آگر میں دانستہ ایسا کرتا ہے۔ " آپ جانے ہیں آپ کو علم ہے کہ وہ نادانسٹلی میں ہوا تھا آگر میں دانستہ ایسا کرتا ہے۔ " آپ جانے ہیں آپ کو علم ہے کہ وہ نادانسٹلی میں ہوا تھا آگر میں دانستہ ایسا کرتا ہے۔ " آپ جانے ہیں آپ کو علم ہے کہ وہ نادانسٹلی میں ہوا تھا آگر میں دانستہ ایسا کرتا ہوں۔ " آپ جانسوں کیسا کو سور سے کہ وہ نادانسٹلی میں ہوا تھا آگر میں دانستہ ایسا کرتا ہوں۔ " آپ جانسے ہیں آپ کو سام کی دور نادانسٹلی میں ہوا تھا آگر میں دانستہ ایسا کرتا ہوں کیسا کرتا ہوں کیسا کی دور نادر سے کہ دور نادر سے کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کو کرنے کی کرنے کی کرتا ہوں کیں کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا

"بال میں نے کما نا یمی تمهاری و کالت ہے اور یمی الفاظ تمهارے وکیل ہیں۔ ابھی یمال بیٹھ جاؤ' کچھ کھاؤ بیئو' میں لے کر آتا ہوں۔"

"نىيس اس وقت كوئى حاجت نىيس ب\_

"پورادن گزرچکاب کچھ کھالو.... میری خواہش ہے۔"

"جیسا آپ کا تھم۔ "میں نے کہ اور میں اس جھیل کے کنارے بیٹھ گیا۔ جھیل کی شفاف تہہ میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نظر آ رہیں تھیں۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ گواند ھیرے بھی تیزی سے پھیلتے چلے جارہے تھے لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ایبالگ رہا تھا جیسے جھیل کی تہہ میں ایک سفید سی روشنی پھیلی ہوئی ہو۔ جھے وہ پر اسرار روشنی یاد آگئی جس کے سارے چلاہوا میں یمان تک آیا تھا اور پر اسرار روشنی کے ساتھ افضال بھی یاد آگیا..... آہ بے چارہ افضال بست آجائے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ بسرطال کوئی ذندگی بھر کے لئے کسی کا ساتھی نہیں ہو تا..... افضال بست اچھا انسان تھا' اس نے ہرقدم پر میرا ساتھ دیا تھا لیکن افسوس میری ذندگی کے راستے ہی مختلف تھے۔ میں ان راستوں سے گریز نہیں کر سکتا تھا۔

تھامیں اپنی جگہ سے اٹھااور باہر نکل آیا۔ دروازے کے باہروہ بزرگ مجھے ملے اور بولے: "کمونیند پوری ہوگئی؟"

".ی۔"

"آؤ پھر.... میرے ساتھ آؤ۔" انہوں نے کہااور میں ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ خانقاہ کے پچھلے جھے میں میں نے ایک چھوٹی ہی جمیل دیکھی۔ جمیل کیابس ایک ایس جگہ تھی جہاں برسات کاپانی جمع ہو جاتا ہے لیکن یہ پانی اس قدر شفاف تھا کہ زمین کی تہہ نظر آ رہی تھی۔ پتا نہیں اس جمیل کو کیسے وجود ملا تھا۔ دیر تک ہم لوگ اس جمیل کے کنارے کھڑے رہے۔ بررگ نے کہا:

"كيانام ب تهمارا.....؟"

"اختشام مل پارے شامی کہتی تھی۔"

" ٹھیک ہے میں بھی تہمیں شامی ہی کہوں گا.... کوئی اعتراض تو نہیں ہے تہمیں.... یہ تو نہیں سوچو گے کہ میں نے تمہاری مال کاحق تم سے لیا ہے۔"

"ننیس محترم بزرگ ایسی کوئی بات نهیں\_"

"دیکھو شامی شیطان اپناوار کرجاتا ہے اور انسان ترستاہی رہتا ہے 'بعض او قات تو زندگی کھو جاتی ہے اور انسان ترستاہی رہتا ہے 'بعض او قات تو زندگی کھو جاتی ہے اور ایک گناہگار اندگی لئے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن جے گناہوں کا کفارہ اوا کرنے کا موقع مل جائے میں سمجھتا ہوں وہ بے حد خوش نصیب ہوتا ہے۔ تہیں اس کا موقع ملا ہے 'اس کا آغاز کردو تمہارے وجود سے گناہ نکل جائے غلاظت نکل جائے تو یوں سمجھو کہ بڑاا تھا ہوگا۔"

"اس كے لئے مجھے كيا كرنا ہو گا؟"

"اس کی ایک ابتدا ہوگی اور ایک انتها۔ ابتدا سے انتها تک کاسفرا تنامشکل اور دشوار گزار ہے کہ تم شاید ابھی اس کاتصور بھی نہ کر سکو۔ بولویہ دشوار گزار سفر کرد گے؟"

"کیول نمیں کرول گا۔" میں نے جواب دیا۔

"بہت وقت ہے ' ابھی چاند نکلنے میں پہلے تہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو اس مشکل سفرطے کے کرنے کے قابل پاتے ہویا نہیں؟"

"محرم ديكيك على زياده كمح نهيل جانا ميرك باب كانام اختيار احد ب مين چابتا تفاكه

دونهیں.....

"تو مجمی کوئی الی بات اپنی زبان سے ادا نہ کرو'جس میں تمہاری اپنی ذات جھلگتی ہو۔
ہیشہ اس سب سے بڑی قوت کو یادر کھوجو فیصلے کرتی ہے اور اس کے فیصلے اول اور آخر ہوتے
ہیں۔ اس سے ہٹ کراگر کوئی بات کی تو مشرک اور بے دین کہلاؤ گے....میں تم سے یہ بات
کمہ چکا ہوں بلکہ سوال کر رہا ہوں اور آخری بار کر رہا ہوں کیا تم اپنے بدن پر لپٹی ہوئی
غلاظتوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو؟جواب صرف ہاں یا نہیں میں دو۔"

" بان..... بان مین ایسا کرنا چاہتا ہوں۔"

" تو اس کے لئے تم یہ سمجھ لو کہ تہمیں اتنی طویل جدد جمد کرنا پڑے گی کہ شاید تم تھک چاؤ..... بولو کیا بیے جدو جمد کرو گے ؟ "

"بال.....مين كروگا-"

"اچھا میں اب چلا جاؤں گا اور تہیں یہ کرنا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد افق کی ان پہاڑیوں ہے ، جو اس وقت تہیں ایک مرهم دھوئیں کی دیوار کی مانند نظر آرہی ہیں ، چاند سر ابھارے گا اور تہیں یہ بات بڑی دلچہ معلوم ہوگی کہ چاندنی کی پہلی کرن چاند کے کنارے سے جب نمودار ہوگی تو اس کا مرکز یہ جھیل ہوگی ، جسے بی چاند کی پہلی کرن جھیل کی سطح کو چھوئے تہیں اس جھیل میں چھلانگ لگا دینی ہے اور اس کے بعد پانی میں تہیں عسل کرنا ہے ، یہ بہت ضروری ہے۔ دیھو دیر نہ ہو جائے ، اپنے آپ کو کھل طور پر تیار رکھنا، میں اس وقت تمارے ساتھ نہیں ہوں گا، جو کھ کرد گے ، جس طرح سے بھی ہو تہیں خود ہی کرنا ہو۔"

میں نے جیرانی سے پوچھااور ہزرگ مسکرا دیئے۔ "افسوس میں اس کاجواب تہمیں نہیں دے سکتا۔" "ٹھیک ہے میں آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کروں گا۔"

"میں تہارے گئے دعاکر تا ہوں۔" بزرگ نے کہااور کھانے کے برتن اٹھا کر چلے گئے۔ میں اپنے آپ کو ایک طلسمی دنیا میں محسوس کر رہا تھا۔ ایک عجیب وغریب کیفیت کاشکار ہو گیا تھا میں۔ لیکن بسرطال میہ سب کچھ میرے لئے بہت ضروری تھا' چنانچہ میں تیار ہو گیا۔ جمیل تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ اپنے ہاتھوں میں کھانے پینے کی اشیاء اٹھائے ہوئے میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے وہ چیزیں میرے سامنے رکھیں اور بولے:

"کھاؤ....." وہ خود مجھے سے کچھ فاصلے پر پیٹھ گئے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا: "آپ میرے میزبان ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بھی اس میں سے کچھ لیجئے....." "کھاؤ.... میں شکم سیر ہول..... میری فکر نہ کرو۔"

پھر جب میں کھانے سے فراغت حاصل کر چکا تو ہزرگ مجھ سے پچھ فاصلے پر آ بیٹھے اور لے:

"اصل میں تہمارا مؤقف بہت مضبوط ہے "میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس سے تہمارے بارے میں مشورہ کروں۔ میں نے کوشش کی ہے "دیکھو کیا تیجہ لکتا ہے۔ البتہ تہمیں ایک کام کرنا ہے.... پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ برائی کے اس دور سے نکل کر..... وہ پچھ جو تم پر مسلط ہو چکا ہے "اس سے چھٹکارا پانے کے لئے تم پچھ جدوجمد کرنے پر آمادہ ہو۔ انسان سے اپنی زندگی میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور بھی بھی وہ ساری عمراس گناہ کے کفارے میں گزار وتتا ہے۔ بولو بیٹے .....جواب دو ..... کیا تم اس کے لئے آمادہ ہو؟"

"ہاں ..... میں آپ ہے انتمائی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرتا چاہتا ہوں 'اگر میں دنیا کے خلاف اپنے عمل کا آغاز کردوں تو آپ یقین کیجئے کہ جن لوگوں نے ججھے اور میری ماں کو اپنی محبوں سے محروم کیا اور ہمیں در درکی ٹھو کریں کھانے پر مجبور کیا میں انہیں ان کے لیورے خاندان سمیت فاکر سکتا ہوں۔ میں اپنے لئے ایک ایسامقام حاصل کر سکتا ہوں جو دنیا کی نگاہ میں بہت بڑا ہو۔ یہ میں نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی یہ مجھے پند ہے۔ ایسامیں کی قیمت پر نہیں کروں گا۔ خدا کے لئے جھے ان راستوں پر جانے پر مجبور نہ کیا جائے میں نیکی کی راہ پر آنا چاہتا ہوں۔"

"ویکھوسب سے پہلے دل سے یہ خیال نکال دو کہ تم ان لوگوں کو فنا کر سکتے ہو جنہوں نے تہمارے ساتھ کوئی پراسلوک کیا ہے۔ یہ جملے ادا کرنے سے پہلے تم کیوں یہ بات بھول گئے کہ اگر تمماری اس انتقامی کارروائی میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو .....؟ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر.....؟ کیا تم اپنے آپ میں اس قدر قوت پاتے ہو .....؟ مجملے صرف کیا اللہ کی مرضی کے بغیر.....؟ کیا تم اپنے آپ میں اس قدر قوت پاتے ہو .....؟ مجملے صرف اس بات کاجواب دے دو۔ "میں گردن خم کرکے سوچتار ہااور پھر پولا:

ك بالكل كنار ايك ايسے فخص كى مائند جو بزار ميٹركى ريس ميس حصه لينے والا ہو اور پستول ے فائر ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں جھیل کے کنارے تیار بیٹھا ہوا تھا..... ایک ایک لمحہ گزر رما تفا ..... به يراسرار عمل كي اسرار فضا براسرار ماحول مجصد نه جانے كيبي كيبي كيفيتوں كا احساس دلا رہا تھا میری نگاہیں افق کے اس دھو کیس یر جی ہو کیس تھیں اور پھر پہلی بار میں نے چاند نکلنے کا اتنا حسین منظرد یکھا۔ پہاڑیوں کا ایک کنارہ آہستہ آہستہ سونے کا ہو تا جارہا تھا اور پھر سونے کے اس کنارے سے آیک سنمری کرن پھوٹی اور اس نے جھیل کی جانب رخ کیا۔ میں تیار ہو گیا اور جیسے ہی کرن نے جھیل کے یانی کو چھوا' میں نے ایک لمی چھلانگ لگائی اور حجمیل میں کود گیا..... کیا نفیس یانی تھا...... ایک الیی خوشگوار محصنڈک جس کا آپ لوگ نضور بھی نہ کریائیں ..... نمانے کالطف آ رہاتھا' میں جھیل میں نمانے لگااور چاند آہستہ آہستہ بلند ہو مرا۔ میں نے جھیل میں تیرتی ہوئی مجھلوں کو دیکھا۔ جیسے ہی میری نگاہ ان مجھلیوں پر بڑی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیونکہ مچھلوں کاقد بردھتا جارہاتھاوہ لمی ہوتی جارہیں تھیں۔ پھر مجھے ان کے پھن نظرآنے گئے۔ یہ مچھلیاں نہیں سانپ تھے۔ کالے 'پیلے' سرخ' سفید بے شار ر نگول کے سانب جو مجھے جاروں طرف سے گھیررہے تھے۔ ان سانیوں سے دہشت زدہ ہو کر میں چینے ہوئے جھیل کے کنارے کی جانب لیکا لیکن اجانک ہی یہ سب مجھ پر حملہ آور ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے ہاتھوں کو جکڑلیا اور پھرمیرے دونوں پاؤں اس طرح بندھ گئے جیسے مضبوط رس سے باندھ دیا گیا ہو میرے علق سے بے تحاشا چینیں نکل رہی تھیں 'میری پھٹی پھٹی آ تکھیں ان سانپوں کا جائزہ لے رہی تھیں جو اب بوری جھیل میں کلیلات پھررہے تھے۔ جھیل کے پانی کی کیفیت خوشگوار نمیں رو گئی تھی بلکہ آہستہ آہستہ اس میں گرمی پیدا ہوتی جارہی تھی اور سانپوں کے علاوہ بدے بدے بچھو اور نہ جانے کیسے کسے خوفاک کیڑے .... یہ سب میری جانب لیک رہے تھے۔ سانپوں کی زبانیں امرار ہی تھیں اور میں یہ محسوس کر رہاتھا کہ اب چند لمحول میں میرا خاتمہ ہونے والا ہے۔ میرا پورا وجودان سانپوں کی مرفت میں تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی تھوڑی در کے بعد میرے بدن کی بڑیاں ان کی گرفت میں ریزہ ریزہ ہو جائمیں گ۔ کھلی آئھوں سے ہوش وحواس کے عالم میں 'میں ان حشرات الارض کو اپنے پورے وجود سے لیٹے ہوئے محسوس کر رہا تھا اور میرے طلق سے بے افتیار چینیں نکل رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد

وہ بزرگ اپنے جھونپری نما کرے سے نمودار ہوں گے اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں کے مگرایا نہیں ہوا۔ وہ سانی اور بچھو میرے بدن سے لیٹے رہے۔ ان میں سے کسی نے مجھے کاٹا نمیں تھاوہ بس اپنی زبانیں امرا کر مجھے خوفزدہ کر رہے تھے.... میں چیخ رہاتھا۔ یمال تک که چیختے چیختے میری آواز بھی بند ہو گئی۔ میں وحشت سے نڈھال ہونے لگا..... خاصی دیر گزر گئی میری جسمانی قوتیں اب جواب دیتی جارہی تھیں۔ میں اپنی مرضی سے اینے بدن کو جنبش بھی نہیں دے سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے حواس کھو گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتناوقت اس بے ہوشی کے عالم میں گزرا تھا۔ جب ہوش آیا تواسی پھر کی جھونپڑی میں یوا ہوا تھا۔ ایک لمح کے میں مجھے گزرے ہوئے واقعات یاد آ گئے اور میرے طلق سے دہشت بھری چنخ نکل گئی .... میں اٹھ کر بیٹھ گیا .... میں نے اپنے بدن کو دیکھا اور بد دیکھ کر میری چرت کی انتانہ رہی کہ میرے بدن پر سرخ سرخ لکیریں بنی ہوئی ہیں۔ ایس کلیریں جیسے کسی کورس سے کس کرباندھتے وفت بن جاتی ہیں۔ سانپوں کی گرفت نے مجھے نا مال کردیا تھا لیکن اب سرحال میری حالت بہتر تھی جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب شیں تھا بلکہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ میں پھٹی پھٹی آ تھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا وہی جھونپرای تھی' و ہی ماحول تھا لیکن بزرگ اس وقت وہال موجود نہیں تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رفتہ رفتہ بزرگ کی ہاتیں مجھے یاد آنے لگیں اور میرے دل میں ایک عزم ساپيدا هونے لگا:

" میک ہے جب میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لئے مجبور کر دیا گیا ہوں تو پھر میں ان گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا۔ " میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بزرگ اندر داخل ہوئے ان کی نگاہوں میں آسودگی تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ انہوں نے اندر داخل ہو کر مجھے دیکھتے سے ایک ا

"شای تم پیلے مرحلے میں کامیاب ہو گئے ہواور تم نے اپنے آپ کواس بات کا اہل ثابت کردیا ہے کہ تم کفارے کی جانب قدم بردھا سکو۔ بات وہی ہے۔"
گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا سجھ رہے ہو تا بیٹے .... اس وقت تم نے مجھے نہ تو برا بھلا کما اور نہ ہی مدد کے لئے پکارا

"میں جانتا ہوں 'میں جانتا ہوں اگر نہ جانتا ہو تا تواتنے خلوص سے تمہاری مدد نہ کرتا۔" "تواب مجھے کیا کرنا ہے؟"

'' کچھ نہیں ابھی یہاں آرام سے رہو' ابھی تو بہت وقت گزار ناہے تہمیں' اس کے بعد دیکھیں گے کیاصورت حال ہوتی ہے ..... کیا فیصلے ہوتے ہیں تمہارے لئے۔ بس ذرا احتیاط رکھنا..... سمجھ رہے ہو نااحتیاط رکھنا۔''

اور اس کے بعد میں نے سوال کیا:

"بس وقت گزارو**ں**؟"

"مال سے تھوڑے فاصلے پر ایک بستی ہے اس بستی سے بھی بھی یماں کچھ لوگ آ جایا کرتے ہیں' ملتے جلتے رہتے ہیں۔ ان کے ملنے پر جیرت کا ظہار نہ کرنا اور میرا خیال ہے وہ بھی حہیں یماں دیکھ کر جیران نہیں ہوں گے۔"

"مگران میں سے کوئی مجھے نہیں جانیا۔"

"جانتے ہیں .... اور اگر نہیں جانتے تو جان جائیں گے۔ تم اختیام یا شامی ہواس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جیسے کوئی شناسا قریب آتا ہے اور تم سے باتیں کرتا ہے' اپنے بارے میں کہتا ہے اور دیکھو کی بات پر حرت کا اظہار نہیں کرتا۔ ہاں اگر وہ تم سے میرے بارے میں پکھ کئیں تو تم کو اختیار حاصل ہے کہ جو پکھ تم چاہو کہو وہ سب تمہارے ذہن میں ہوگا جو پکھ تمہیں کہنا ہے۔ "میں جرانی سے بزرگ کی باتیں سن رہا تھا۔ جھے تعجب تھا آخر وہ کوئی بہتی ہوگئ جس کے لوگ جھے سے شناسا ہوں گے میں تو دور دور تک نہ تو کسی بہتی کا وجو دیا رہا ہوں ہوگ نہیں اور نہ ہی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرا کوئی شناسا جھے یہاں مل سکتا ہے۔ میں پورے سکون اور نہ ہی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرا کوئی شناسا جھے یہاں مل سکتا ہے۔ میں پورے سکون سے یہ لحات گزارنا چاہتا تھا یہ سوچ بغیر کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو گا۔ جب انسان اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے اور اپنی قوت مدافعت سے کام لے کران تمام حقیقتوں کو قبول کر لیتا ہے تو واقعی اس کی جسمانی اور زہنی قوتیں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔

وہ پہلی شام جو میں نے باقاعدہ اس پیاڑی پر گزاری میری زندگی کی ناقابل فراموش شام تھی۔ میں ان بزرگ کے احکامات کی پابندی کر رہا تھا۔ جیرت کی بات یہ تھی کہ شام کے چار بجے کے بعد یمال لوگ آنا شروع ہو گئے اور بزرگ ایک جگہ بیٹھ گئے تھے۔ ان بزرگ نے مجھے اپنانام نمیں بتایا تھا۔ اس لئے میں انہیں بزرگ کمہ کرہی مخاطب کروں گا۔ بسرحال میں مالا نکہ کے تمہاری جگہ کوئی اور ہو ٹا تو بقینی طور پر جمجھے گالیاں دیتا۔ اصل میں چاند کی پہلی کرن یا چاند کی روشنی ایک پروجیکٹر سے تمہیں ان غلاظتوں کو دکھایا گیا جو تمہارے وجود سے چٹ گئی ہیں۔ اس چھوٹی می غلطی نے تمہیں داغ دار کر دیا ہے۔ اب تمہیں اپنے بدن سے لیٹے ہوئے ان سانپ بچھوؤں کو الگ کر کے پھینکنا ہے۔ دیکھو ایک بار میں چہری ایک بار میں تمہیں ناکای ہوئی تو یہ سمجھ لیتا کہ چردنیا کی کوئی توت تمہیں سنجھال نہیں سکے گا۔ "

"ایک شرط ہے۔" میں نے کمااور بزرگ بننے لگے ' پھر پولے۔

"خرتم نے جو الفاظ کے بیں وہ برے نہیں۔ یہ ایک نیچ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بیں.... مجھے تمہاری شرط منظور ہے.... بولو کیا؟"

"آپ میری مدد کریں گے..... میری رہنمائی کریں گے..... آپ جھے سمارا دیں گے۔ جہاں میں بھٹک رہا ہوں۔ ورنہ میں تنما پھھ جہاں میں بھٹک رہا ہوں۔ ورنہ میں تنما پھھ بھی نمیں کرسکوں گا۔" بزرگ چند کمھے سوچتے رہے پھر پولے:

" محمیک ہے ..... لیکن صرف اس وقت جب تم اپنی جدوجمد میں ناکام ہو جاؤ اور جب شیطان اپنی محمد از بار بار مجھے نہ پکارنا کیونکہ میں خود حقیر سی مصل است.....?"

" نہیں وہ اتنی ہی شفاف ہے' اتنی ہی پاک ہے' جتنی تم نے پہلے دیکھی تھی۔ اس جھیل میں تم نے جو کچھ دیکھا سمجھو وہ ان تاپاک روحوں کا عکس تھا' جو تمہارے جسم سے لیٹ گئی ہیں۔ "

"اورىيە مىرى بدن كے نشانات .....اوروه تكليف جو مجھے ہوكى ہے؟"

"نہ تو یہ نشان تممارے بدن پر ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ اصل میں جس تکلیف کا تم احساس کر رہے ہو وہ تمماری روح کی تکلیف ہے۔ ہاں وہ روح تممارے وجود میں ترب رہی ہے۔ اتنی ہی تکلیف کا شکار ہے وہ۔ " بزرگ نے کما اور میرے بدن پر کیکی طاری ہوگئے۔ میں نے کما:

"آپ طاری ہوگئے۔ پھرمیری آ تکھوں ہے بے اختیار آنو جاری ہوگئے۔ میں نے کما:

"آپ جانتے ہیں وہ ایک غلطی تھی چھوٹی ہی غلطی ایک بھٹکے ہوئے انسان کے ذہن کی غلطی سے میں جان ہو چھوٹی سے غلطی سے شکلے ہوئے انسان کے ذہن کی غلطی سے میں جان ہو چھوٹی سے غلطی سے شکلے ہوئے انسان کے ذہن کی غلطی سے میں جان ہو چھوٹی سے غلطی سے میں جان ہو چھوٹی سے خلطی سے میں جان ہو چھوٹی سے خلطی سے میں جان ہو جھوٹی سے شکلے سے میں جان ہو چھوٹی سے خلطی سے میں جان ہو چھوٹی سے خلاقی سے خلاقی

نے دیکھا کہ آنے والے ان کے عقیدت مند تھے اور وہ ان بزرگ سے اپنی اپنی تمناؤں کا اظمار کر رہے تھے۔ مغرب کا وقت ہوا تو بزرگ اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور ان کے عقیدت مند ایک ایک کرکے رخصت ہو گئے۔ رو شنیاں سورج کے ساتھ گم ہو گئیں تو میں نے دیکھا کہ سیای اور خاموشی کی پراسرار چادر چاروں طرف بھیل گئی ہے۔ ججھے یوں محسوس ہو رہا تھا جسے یساں میں ایک پراسرار زندگی گزار رہا ہوں۔ جھے بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا جسے زمانے بھر کی مشکلات نے یساں میرا بچھاچھو ڑ دیا ہے۔ یہ دنیا ایک الگ،ی دنیا ہے اور میں یساں ایک برسکون انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر انسان کے دل کو سکون کے کھات میسر ہو جا کیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر روشنی اب بڑھتی جارہی ہے۔ بسرطال وقت گزرنے لگا۔ بزرگ کے تھم پر میں نے اپنے لئے وہ پھل اٹھا لئے تھے۔ یساں صرف پھل ہی گرزنے لگا۔ بزرگ کے تھم پر میں نے اپنے لئے وہ پھل اٹھا لئے تھے۔ یساں صرف پھل ہی مائے جاتے تھے۔ براگ نے بزرگ نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ پھل یساں چہنچتے رہیں گے۔ جانوروں یا برندوں کے گوشت کے لئے بزرگ نے منع کرتے ہوئے کہا تھا؛

" ہمچند کہ یہ سب کچھ ہلال ہے اور ہمارے لئے تھم ہے کہ ان سے استفادہ کریں لیکن اس کے باوجود میں تم سے یہ کہوں گا کہ جب تک میں تہمیں اجازت نہ دوں۔ گوشت کھانے کی کوشش نہ کرنا اور ہاں کھانے چنے کے بعد یمال خوب چمل قدمی کیا کرو۔ دور دور تک نکل جایا کرو تم پر بہت کی حقیقیں روشن ہوں گی اور بہتر ہو گا کہ ہر لیمے جمھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ "میں اب بزرگ کی ہمیات مانے پر آمادہ ہو گیا تھا اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرلیا تھا کہ ان کی باتوں پر سوچے بغیر عمل کروں گا۔ بسرحال اب یہ سب پچھ جمھے کرنا تھا چنانچہ جب اندھرا پھیل گیا تو میں وہاں سے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔

بیساکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ علاقہ بڑا سر سبز و شاداب تھا گھاس کے میدان اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے انسانی ہاتھوں نے اس کی تزئین کی ہو۔ جنگل ' درخت سب پچھ یہاں موجود تھا۔ میں درختوں کی سمت اختیار کر کے چلنے لگا اور کافی دور تک نکلتا چلا گیا۔ کافی فیصلہ طے کرچکا تھا کہ اچانک ہی ججھے اپنے قریب قدموں کی پچھ آوازیں سنائی دیں اور میں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا' سفید لباس میں ملبوس پچھ انو کھی می شخصیتوں کے مالک تھے۔ تعداد چار تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا:

وکیا خیال ہے جنگل کے درختوں کے درمیان ہی زندگی گزارو کے یا کچھ اور بھی دیکھنا

چاہتے ہو۔ "میں نے کما:

"میں نے اجازت تمیں لی ہے۔" "ان کی طرف سے تمہیں اجازت ہے۔"ان میں سے ایک نے کیا۔

"تو تھیک ہے اگر اجازت ہے تو میں چاتا ہوں۔" میں نے کما۔ تھو ڑی در کے بعد میں ان لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ رائے کون سے تھے 'یہ میں نسیں جانیا' فاصلہ کتا طے کیا یہ مجی میں نہیں جانیا' لیکن جس جگہ میں جا کرر کا وہاں ایک خانقاہ بی ہوئی تھی اور نہ جانے کیوں میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے یہ خانقاہ میری دیکھی ہوئی ہے بھرمیرے ذبن میں ایک جھماکا ساہوا اور میں ششدر رو گیایہ تو وی جگه تھی آہ وہی بہاڑیاں تھیں 'جہاں میں اجازت کے بغیر گیا تھا اور وہاں سے گریزا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ جھے بیش آیا تھااس کا ایک ایک لحد جھے یاد تھا.... آه ایک بار پر ایک بار پر مجھے غلط ست میں لے جایا جا رہا ہے۔ میں نمیں جاؤل گا.... نمیں جاؤں گامیں..... وہ کروں گامیں جس کا مجھے تھم دیا گیا ہے۔ میں نے مضبوطی سے اپنی منھیاں بھنچ لیں اور ایک دم سے اپنارخ تبدیل کردیا اچانک ہی جھے محسوس ہوا کہ یہ سب كچھ ايك تصور تھا.... ايك خواب تھا۔ حالائك ميں نے ان جاروں كے ساتھ اچھا خاصا فاصلہ لے کیا تھالیکن اب جو آتھیں کھول کر دیکھا تواپنے آپ کوان در ختوں کے درمیان پایا جہال ے میں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی بل چل تھی۔ بس میں ا بني كيفيت الفاظ ميں بيان نميں كرسكتا بھي توول چاہتا كه اس دنيا ميں اپنے كئے كوئي اچھامقام پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ جس طرح لوگ اپن زندگی برسکون انداز میں گزارتے ہیں ای طرح میں بھی دنیا ہے لطف اٹھاؤں لیکن پھر ماضی یاد آ جا آ اور میرے دل و دماغ میں جوار بھاٹا پیدا ہونے لگا۔ ول چاہتا کہ ایک تیز دھار آلہ لے کرانسانوں کے ہجوم میں تھس پڑوں اور قل عام شروع كردوں۔ جننے لوگوں كو مار سكما ہوں ماروں اور اس كے بعد لوگ جھے مار واليس- يه ايك اذيت بينداند تصور تهاجو اكثرول و دماغ من المتاربتا تها- مجمى بهي يرسكون بھی ہو جا تا تھا۔ اب تک نہ جانے کیسی آ تکھ مجولی میری ساتھ کھیلی جاتی رہی تھی لیکن اب میں چاہتا تھا کہ کوئی ٹھوس قدم اٹھاؤں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک تصور جا گااور میں اس تصور کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا۔

ایک ایس جمعے نظر آئی جہاں میں آرام کی نیند سو سکتا تھا میں وہاں زمین پرلیٹ گیااور آئسیں بند کرلیں اس وقت جو کیفیت جھے پر طاری ہوئی وہ میرے لئے نا قابل فہم تھی میں سے میں نے کہا: "کیوں چھوڑوں فائدہ نقصان۔ اس دنیا میں رہنے والا ایک انسان ہوں۔ دنیا مجھ سے لڑرہی ہے تو آپ کاکیا خیال ہے میں فرشتہ بن جاؤں.... میں نہ لڑوں اس دنیا ہے؟" جواب میں کچھ وقت کے لئے خاموثی طاری رہی پھران بزرگ نے کہا: "مگردنیا تم سے اگر لڑرہی ہے تواس کی بھی کوئی وجہ ہوگ۔" "آپ یہ وجہ نہیں جانتے۔" میں نے کرخت لہج میں کہا۔ "کیا تم میرے سامنے اپنے آپ کو دھرانا لہند کروگے۔"

"سنیں ایک شریف انسان کی مانند زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ مال کے احکامات کی پابندی کر کے زندگی کا ایک دور بردی شرافت اور بردی خوشی کے ساتھ گزارا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مال س طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے زندگی کھو دی اور میں اس دنیا میں تنارہ گیا۔ پھر مال کی ڈائری سے مجھے اپنی حقیقت معلوم ہوئی۔ آپ بتائیں سے سب کیا تھا کیا میں نے سے آر زو کی تھی کہ میں اس دنیا میں پیدا ہو جاؤں .....؟ کیامیں نے بیہ جاہا تھا کہ میری نمود ہو .... اگر میں نے یہ نہیں چاہا تھااور اس دنیامیں آگیا تھاتو کیایہ ضروری تھا کہ میرے ساتھ کیی سب کچھ ہو۔ مجھے کیوں بتایا گیا کہ میں ایک ایسے باپ کی اولاد ہوں جس نے میری مال کوچھوڑ دیا۔ مجھے کیوں پتا چلا کہ میں طوا کف کا بیٹا ہوں.... ماں کی ڈائری میں لکھا تھا کہ میرے باپ نے میری ماں سے نکاح کرلیا تھااور اس کے بعد مجھے اس دنیامیں تنماچھو ژدیا تھا۔ آپ مجھے بتاہیے ميراكيا قصور تقااس ميں .... ميں اس باب سے انقام لينا جاہتا تھا.... يه يوچھنا جاہتا تھا كہ جب اس نے میری ماں سے نکاح کر لیا تھا تو پھر مجھے دنیا میں تن تناکیوں چھوڑ دیا گیا۔ محترم بزرگ ایک ایسے انسان نے میرے دماغ میں جلتی ہوئی آگ کو بھایا جو بہت نیک نفس اور شریف انسان تھا۔ اس نیک آدمی نے نوکری دلائی مجھے .... میں نے عزت کے ساتھ نوکری کی .... کیکن وبال بھی میرے ساتھ ظلم ہوااور مجھے جیل بھجوا دیا گیا.... مجھے بتایے آپ میری آئکھیں تو بند كريكة بين ونياكي آئكميس كيول نسيل كمولتي- آب يد كيول نسيس سجعة كديس بالمناه انسان ہوں اور اس کے بعد.... جو کچھ میرے ساتھ ہوا اگر آپ نہیں جانتے تو میں بھی دھراتا سیں جاہتا....ارے سب ہی میرے وسمن ہو گئے ہیں۔ سنیں ایک بات بتاؤں آپ کو ....اب میں برائی کے رائے پر قدم رکھنے جا رہا ہوں ..... کیونکہ نیکی کی راہ پر چلنا اپنی قسمت میں ہے ئی سیں .... اور ویسے بھی جب اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے تو کیوں نہ چھے دن اپنی خوشی سے تراروں.....مجھے بتائے میں کیوں نہ ایساکروں؟"

بات بالكل نهيں كمه سكناكہ ميں سور ہاتھا عبرى آئكھيں بے شك بند تھيں اور ليكن عمل طور پر جاگ رہے تھے اور ميں سوچ سكنا تھا.... غور كر سكنا تھا.... محسوس كر سكنا تھا.... جب مجھے قدموں كى چاپ سنائى دى تو انسانى فطرت كے عين مطابق ميں نے آئكھيں كھول كر آنے والے كو ديكھنا چاہا كين ہد كيا.... كھولنے كى ہركوشش ناكام ہو گئے۔ مجھے يوں محسوس ہوا جھے ميرى پلكيں آئيں ميں چيك گئى ہوں كوشش كے باوجو د ميں آئكھيں نہيں كھول سكا۔ ميں گھراكرا تھ گيا تب بھى مجھے ايك آواز سنائى دى:

" پچھ نہیں ہوا.... نہیں تمہاری آئکھیں بالکل ٹھیک ہیں لیکن اس وقت تمہارا آئکھیں کھولنا مناسب نہیں ہے۔ ہم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ تمہارے مجبور کرنے پر ہم تمہارے پاس پچھ گفتگو کرنے آئے ہیں۔ اپنے دماغ کو پر سکون رکھو' آئکھیں کھولنے کی کوشش ترک کردواور ہمیں اپنی مشکل کے بارے میں بتاؤ۔"

"آپ کون بین میں نے سوال کیا؟"

"بس الله كاايك كناه گار بنده \_"

"میں آپ کی آواز نہیں پہچان رہا۔"

"پیچان بھی نمیں سکتے.... برامت بانتا اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں بلکہ اس وقت یمی مناسب میں 'ضروری ہے اگر تمہیں ہمارے اس عمل سے ذہنی تکلیف ہو رہی ہے تو ہم تم سے معافی چاہتے ہیں۔ ہمیں معاف کر دیتا۔ "میں چرت میں گم رہ گیا تھالیکن بھرمیں نے اپنی وحشوں کو سنبھالا اور کہا:

" ٹھیک ہے 'میں تو زندگی بھرہی ایسے حالات کا شکار رہا ہوں۔ نقد بر مجھ سے کھیلتی رہی ہے۔ آپ جیسامناسب سمجھیں ٹھیک ہے۔"

"تم كياچائة مو؟"

"آپ مجھے جانتے ہیں۔"

"بال-"

"ميرے ماضى كے بارے ميں جانتے ہيں؟"

"تم سے سنتا جاہتا ہوں۔"

"مجھے کیافا ئدہ ہو گا؟"

"فائده نقصان چھو رُو۔"

# بابنمبر *17*

تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ عقب سے کس گاڑی کے انجن کی کھڑ کھڑا ہٹ سائی دی ..... میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا.... میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہو سکتا ہے 'پیچھے پگڈنڈی پر ایک جیپ چلی آ رہی تھی۔ میں رک گیا اور جیپ کے قریب آنے کا انظار کرنے نگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیپ میرے قریب آکر رک گئے۔ جیپ میں ایک عمر رسیدہ گر پروقار شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک حسین اور نوجوان لڑکی 'ایک عمر رسیدہ خاتون اور دو نو عمر لڑے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکوں کی عمریں گیارہ اور پندرہ سال کے قریب ہوں گی۔ جیپ میرے قریب آکر رک گئی اور عمر رسیدہ شخص نے مسکراتے ہوئے کما:

"ارے ڈاکٹر صاحب' آپ اتن دور کیسے نکل آئے۔ کیا صرف چمل قدمی کرتے ہوئے؟" میں نے اجنبی نگاہوں سے اس مخص کو دیکھااور تعجب سے کہا:

"محترم آپ کون ہیں.... میں ڈاکٹر نہیں.... آپ کو شاید غلط فنمی ہوئی ہے۔"جواب میں جیب میں جتنے افراد بیٹھے ہوئے تھے ہنس پڑے۔

"آپ بھلانداق کہاں چھوڑنے والے ہیں.... آیئے تشریف رکھیے.... سارا حلیہ بھی بدل کررہ گیاہے 'ذراا پالباس دیکھئے۔ "

"جناب آپ کو غلط فنمی ہو رہی ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔" میں نے زور دیتے ہوئے کا ا

" چائے آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو وزیر اعظم ہوں گے لیکن اب جیپ میں آ جائے شرافت کے ساتھ۔"

میں نے کما: "دیکھئے میں بیٹھ جاؤں گا آپ کی گاڑی میں لیکن منزل پر پہنچ کر آپ کو اگر سے

"اس لئے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی کے لئے دنیا میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا ہو تا ہے۔" "کیا اس کمزور مخلوق کو یہ قوت حاصل ہے..... کیا ساری مخلوق اس طرح کے امتحانات سے گزرتی ہے؟"

"جے کسی امتحان سے گزرنا پڑے تو سمجھ لو کہ اس پر خالق کا نتات کی نظر عنایت ہے۔" "تو پھر جھے بتا کیں کہ میں کیا کروں؟"

"دنیا دیکھو..... دنیا میں جاؤ ..... جتنے غلط لوگ ملیں' انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو بالکل بھول جاؤ۔ انتظار کرواس بات کا کہ تہماری رہنمائی ہو۔ مقابلہ کرو ان سے جو انسانوں نقصان پنچانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اپنی قوت کو آزماؤ لیکن وحشت کے عالم میں نہیں بلکہ ہوش و حواس سے کام لے کر۔ "

سنویمال سے اٹھو کے تو سیدھے چلے جانا پیدل تہیں تقریباً دس سے پندرہ میل تک کا فاصلہ طے کرنا پڑے گااس کے بعد تہیں جس طرح کے حالات پیش آئیں خود فیصلہ کرنا کہ کیا کرناچاہیے 'ایک بات اور ..... اگر برائی کے خلاف بھی سخت قدم اٹھانا پڑے تو اس سے گریز نہ کرنا۔ "

میں سوچ میں ڈوب گیا' پھر میں نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں ناکام نہیں رہا۔ میری آئیس ایک دم کھل گئی تھیں۔ چیرت کا ایک لمحہ مجھ پر طاری ہوا اور اس کے بعد ختم ہوگیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے ہدایات دینے والے بزرگ اب جا چکے ہیں۔ میں اب ان ہدایات پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا.... دل نے کہا کہ کھیک ہے کوشش کرو' جو کہا گیا ہے وہ بھی کرے دیکھ لو۔ ہو سکتا ہے منزل کے پچھ نشان نظر آ جا کیں۔ چنانچہ پچھ دیر بعد میں آگے بڑھ گیا۔

جس طرح سے بزرگ نے کما تھا میں نے اس پر عمل کیا اور چاتا چلاگیا۔ بارہ میل کا فاصلہ طے کر لیا لیکن کوئی منزل نظرنہ آئی۔ وہاں ایک کچی پگڈنڈی ایک جانب جارہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں سمتوں کا صحح نعین نہیں کر سکا ہوں اور میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ میں نے پگڈنڈی پر دیکھا تو مجھے اس پر گاڑی کے ٹائروں کے نشانات نظر آئے اور میں انہیں نشانات کیس نہ کمیں تو جاتے ہوں گے۔

اس بچ کو دیکھا' پھرہنس کر بولا:

"بیٹے جڑیا تو ابھی چوہ دان ہے باہر نکلے گی۔ بس پھریہ نہ کمنا کہ ڈاکٹر انکل آپ نے ہم ہے بھی جھوٹ بولا۔ "جواب میں سب ہنس پڑے تھے میں نے سوچا کہ ان بے چاروں کو کوئی بڑی ہی غلط فنی ہوئی ہے لیکن بسرحال اب میرا قصور نہیں رہا تھا۔ اپنی غلط فنی سے وہ خود ہی نبیٹی گے۔ کانی فاصلہ طے کرنے کے بعد جھے ایک آبادی کے آثار نظر آئے اور تھوڑی دیر کے بعد جیپ اس آبادی میں داخل ہو گئی۔ خوبصورت علاقہ تھا معلوم نہیں کیا نام تھا اس علاقے کا اگر عامد حیین صاحب سے پوچھنے کی کوشش کرتا تو بات پھر نداق کی شکل اختیار کر عاتی چانچہ میں نے خاموثی اختیار کئے رکھی عامد حیین صاحب بولے:

"کیاخیال ہے آپ کو ڈینسری پر اتار دوں یا کچو جائے دغیرہ ہو جائے ہمارے ساتھ ؟" "آپ ایسا کیجئے پہلے جھے ڈینسری پر اتار دیجئے اور جب ڈینسری سے باہر نکال دیا جاؤں تو پھراپنے گھرلے جائے گا۔"

" چلو ٹھیک ہے۔ " اور اس کے بعد ایک سرکاری ڈسپنسری پر پہنچن کر حامد حسین صاحب لے:

" بى تو پھر آپ ايسا يجئے كه جميں اپنے ساتھ چائے پلاد يجئے "كيا خيال ہے مكن ہے؟" " تشريف لائے " تشريف لائے۔ " ميں نے مسكراتے ہوئے كما۔

میرے لئے سب کچھ اجنبی تھا گر حامد حین صاحب اس اجنبیت کو مائے کے لئے تیار نہ تھے۔ البتہ اس وقت مجھے حیرت ہوئی جب ڈاکٹر کے لباس میں ملبوس ایک نوجوان آدی مجھے دکھے کرمیرے قریب آگیااور احرام سے سلام کرتے ہوئے بولا:

"سرآب جلدي واپس آ محئے۔"

میں نے حیرت ہے اس مخص کو دیکھااور کہا: . .

"تم بھی کھیک لئے بھائی۔"

"جی سر.....؟" اس نے جیرت سے جھے اور پھر عامد حسین کو دیکھاتو عامد حسین نے کہا:
"جلو انور ڈاکٹر صاحب اس وقت شدید موڈ میں ہیں۔" وہ نوجوان جوائے جلیے سے ڈاکٹر
معلوم ہو ؟ تھا اور اب جس کا نام مجھے انور معلوم ہوا تھا مسکرا تا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ڈپنسری میں
ہی غالباڈاکٹر شامی کی رہائش گا، تھی۔ بڑا خوبصورت مکان تھا۔ مجھے س بات پر اطمینان حاصل

احساس ہو کہ آپ نے غلطی کی ہے تو اس کا ذمہ دار مجھے قرار نہ دیجئے گامیرا کوئی قصور نہیں ہو گا۔ "

"بمترب آپ كاكوئي قصور شيس بوگا- بم مان ليت بين-"

" ٹھیک ہے۔ "اس کے بعد میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا جب کہ ہاتی افراد چھے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جیپ آگے بڑھ گئی توان صاحب نے کہا:

"اب يه بتائي كه نداق جارى رب گاكه آپ سنجيده بهي بول ك\_"

"جیسا آپ کا تھم ہو.... ویسے نداق کم از کم بستی تک جاری رہے تو زیادہ بهترہے تاکہ اس کے بعد جب آپ کو حقیقت کاعلم ہو تو آپ اپنے آپ پر خود ہنسیں۔"

"داکٹرشامی آپ کانداق تو پوری بستی میں مشہور ہے۔"

یہ کیابات ہوئی۔ ڈاکٹرشامی کب سے ہوگیامیں....شای تومی تھا۔

میں نے کہا:"اچھایہ بتائے میرانام کیاہے؟"

"اخشام احمد عرف شاي\_"

میں نے آکھیں بند کرلیں' ایک لمح کے لئے نہ جانے ذہن میں کیے کیے احساسات آئے لیکن بات ایس تھی کہ مجھے کج بولناہی تھا۔ میں نے کہا:

"اور آپ کانام کیاہے۔"

"فادم كو حامد حسين كتے بين اور بم آب كے زير علاج بين-"

" میک ہے اکٹر شامی نہیں ہوں اور آب کہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر شامی نہیں ہوں اور آپ کو شدید غلط فنی ہوئی ہے۔"

"یار خداکی قتم ایک بات دل سے مانتا ہوں کہ نداق اس سنجیدگ سے کرتے ہو کہ دنیا کے برے دنیا کے بعد ڈسپنری بڑے سے برے ذہین آدمی کو فکست دے سکتے ہو۔ چلو بہتی تک تو چلو اس کے بعد ڈسپنری والے خود بتا دیں گے کہ تم ڈاکٹر ہوکہ نہیں۔"

"جوتے لونس راوائس مے آپ میرے سرر؟"

"مجال ہے کسی کی جو میرے دوست کو انگلی بھی لگائے۔" میں خاموش ہو گیا۔ باقی افراد ابھی تک خاموش تھے لیکن ایک بچے نے کہا:

" واکثر انکل وہ آپ اپنی ج ایا کو جو تربیت دے رہے تھے اس کاکیا ہوا؟" میں نے چوک کر

«براً … ن<sub>ه</sub>

"ميري يا دداشت كھو منى ہے."

"بیٹا کمال کھو گئی ، تم نے تلاش نہیں گ۔"رحیمہ معصومیت سے بولی۔ لڑکا بھی پریشان نظر آ رہاتھا، بھروہ بولا:

"بت قیمتی تو نہیں تھی صاحب؟" مجھے بے اختیار نہی آگئے۔ میں نے کہا: "نہیں معمول سی چیز تھی'تم جاؤ آرام کرد۔"اس کے بعد ڈاکٹرانور کو طلب کرلیا۔ "ہاں ڈاکٹر کیاصورت حال ہے؟"

"سرکوئی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ریاض پور میں آج کل کوئی وہا نہیں پھیلی موئی ہے ہاں بس وہ بیاریاں اپنی جگہ ہیں جو یہاں کے ہندوؤں کولاحق ہیں۔" "کیا؟" میں نے تعجب سے بوچھا۔

"بس صاحب وہ ریاض پور کانام رام گر رکھنے پر تلے ہوئے ہیں اور ساری حرکتیں ای
کینے پجاری کی ہیں جو ہندؤل اور مسلمانوں میں تعصب پھیلا رہاہے۔" انور نے جواب دیا۔
میں پچھ در کے لئے خاموش ہوگیا۔ اچانک ہی جھے احساس ہوا تھا کہ اس گڑرد کا کوئی خاص ہی
مقصد ہے جو معلومات میرے علم میں آئی ہیں وہ بے مقصد نہیں ہیں کوئی گرائی ہے ان میں۔
ذراان گرائیوں کو دیکھنا ہوگا۔ میں ایک دم سنجیدہ ہوگیا تھا میں نے انور سے کما؛

"ڈاکٹر انور میری طبیعت کچھ خراب ہے.... دوا تو میں لے لول گا..... گر آپ ذرا محاط ا

"جی سرآپ اطمینان رکھئے۔"

ڈاکٹرانور میرااسٹنٹ تھا۔ بیجے ڈپنری کے بارے میں معلومات عاصل ہو گئی تھیں۔
اس جگہ کانام ریاض پور تھااور یہ سرکاری ڈپنری تھی جس کابڑا ڈاکٹر میں تھا یعنی ڈاکٹراخشام
عرف شامی۔ ڈاکٹرانور میرااسٹنٹ تھا۔ دو نرسیں تھیں 'ہم یمیں رہتے تھے۔ میرے ساتھ
میرے دو ملازموں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھااب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ ڈاکٹرائتشام کمال
چلاگیا؟ مطلب یہ کہ ساری صورت حال بڑی سنتی خیز تھی۔ ویسے اس ڈراے کا ڈراپ
سین اس طرح ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر شامی واپس آ جائے۔ حالہ حسین صاحب بھی گوائی دیں گے
سین اس طرح ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر شامی واپس آ جائے۔ حالہ حسین صاحب بھی گوائی دیں گے
کہ میں نے کی کو فریب دینے کی کو مشش نہیں کی تھی۔ ایک مشکل تھی میرے لئے وہ یہ کہ

ہوا کہ اس رہائش گاہ میں دو ملازموں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں اندر داخل ہوا اور انور ہے کہا:

"ڈاکٹرانور بے چارے حامد حسین صاحب شدید غلط فنی کاشکار ہو گئے ہیں 'تم ہی انہیں ہے۔ اور۔"

"سرآپ علم ديجئے كياسمجھاؤں ميں انہيں؟"

"میرا خیال ہے تم خود بھی کسی مشکل میں مبتلا ہو گئے ہو.... اچھا چائے وغیرہ کا کچھ بندوبت ہو سکتاہے۔"

"جی سرمیں ابھی انظام کئے دیتا ہوں۔" حلد حسین اور ان کی قبلی نے ہمارے ساتھ ا چائے بی چربولے:

"اچھاڈاکٹر صاحب چائے کابہت بہت شکریہ اور اپنی اس اداکاری پر مبارک باد بھی قبول " یہے ؟"

علد حسین صاحب چلے گئے میں نے گھر کے دونوں ملازموں کو بلا کر پو چھا: -

"تمهارے نام کیابیں؟"

"جی .... " دونوں چرت ہے ایک دو سرے کی شکل دیکھنے گئے۔ ایک عمر رسیدہ طازمہ تھی جبکہ ایک لڑ کا طازم تھا' اس کی عمر کوئی ہیں بائیس برس رہی ہوگ۔ عورت نے کہا:

"بینا ہمارے نام نمیں معلوم تمہیں؟"

"بتانالپند کریں گی آپ؟"

"ميرانام رحيمه ب ادريه نوازې\_"

«میں ڈاکٹرشای ہوں تا؟»

"تواور كون هو بياً\_"

"كب كيا تايال \_ يس؟"

"تموژي در پہلے ہي تو نکلے تھے\_"

"تی اچھا آپ لوگ آرام کریں 'پاہ کیا ہوا ہے؟ "میں نے کہا۔

"بل کیا ہو گیا؟"ر حیمہ نے پریشانی سے بوچھا۔

"میری یادداشت کھو حتی ہے۔"

واقعی اگر کوئی مریض آگیاتواس کامیں کیا کروں گا۔ دوسری بات جو جھے یہاں بنائی گئی تھی اس سے مجھے احساس ہو ا تھا کہ مجھے جو ہدایات کی گئی تھیں ہو سکتا ہے بیہ تمام مراحل انسیں ہدایات کا نتیجہ موں۔ ایک مندو بجاری کی بات میرے کانوں تک پینی تھی میں یہ جانا چاہتا تھا کہ ہندو پچاری کیا چیز ہے لیکن اب ذرا ساا نظار کرلیتا مناسب تھااور اس انتظار کے لئے میں نے باتی تمام معاملات ترک کردیئے تھے۔ یمال جھے تین دن گزر گئے ان تین دنوں میں رجیمہ اور نوازے میں نے بے شار معلومات حاصل کرلیں۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد مجھے بڑی دلچیں کا حساس ہوا تھا۔ میرے علم میں جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ ریاض پور ایک قدیم آبادی تھی اور کسی زمانے میں اسے ایک نواب ریاض امیر خال نے آباد کیا تھا۔ الکریزوں سے وفاداری کے صلے میں انہیں یہ زمین حاصل ہوئی تھی۔ نواب صاحب ذرا مختلف تتم کے انسان تھے 'انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا کہ یمال اینے نام سے ایک چھوٹی سی بستی آباد کرڈالی اور لوگوں کو بلامعادضہ یمال زمینیں عطا کیں۔ ہندو اور مسلمانوں کی کوئی تفریق نہیں رکھی منی تھی۔ چنانچہ یمال ہندو بھی آباد ہوئے اور مسلمان بھی۔ ہندؤں نے مندر بنائے اور مسلمانوں نے مجدیں اور دونوں نداہب کے لوگ اپنی زندگی گزارنے گئے۔ نواب ریاض کا انتقال ہو مرا- ان كى سليس مخلف كامول ميس مصروف موسئيس رياض يورك آبادي تهيلتي چلى منى -زمینیس نواب صاحب ہی کی تھیں انہوں نے سب کو اختیار دے دیا تھا کہ جتنی زمین ان کے اینے جصے میں ہے انے جس طرح جاہے استعال کریں۔ تھوڑے فاصلے پر جمنا کررتی تھی چنانچہ مندووں نے اپنے عقیدے کے مطابق مندر جمنا کے کنارے ہی بنائے تھے جبکہ مسلمانوں نے اپنی آبادیاں الگ تھلگ ہی رکھی تھیں۔ اس چھوٹی سی سبتی کے لئے ایک سرکاری ڈسپنسری تھی'اس ڈسپنسری کے ڈاکٹر کانام ڈاکٹرشامی تھا۔

یہ کمانی میرے علم میں آئی تھی لیکن چو نکہ مجھے ذراسی الگ حیثیت دے دی گئی تھی 'اس کے مزید معلومات حاصل ہونا ضروری تھا۔ مجھے ایک مندر کے بجاری جگ ناتھ عرف ناتھن کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بڑی خوفتاک چیزہے 'اس کا معالمہ بالکل مختلف تھا۔ ایک خاص مندر تھا جو ناتھن تھا۔ اس کے بارے مندر تھا جو ناتھن تھا۔ اس کے بارے مندر تھا جو ناتھن تھا۔ اس کے بارے میں بڑی عجیب و غریب داستانیں مشہور تھیں۔ عام ہندو بھی اس مندر میں بوجا پاٹ کرنے میں بڑی عجیب و غریب داستانیں مشہور تھیں۔ عام ہندو بھی اس مندر میں بوجا پاٹ کرنے منیں جاتے تھے کیونکہ وہ بھی جگ ناتھ سے خوفزدہ رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جگ ناتھ

اصل بجاری نہیں بلکہ کالا جادوگر ہے جو بجاری بن کے بیضا ہوا ہے وہ اپنے کاموں میں کی و شش کرے تو مداخلت برداشت نہیں کرتا اور اگر کوئی اس کے کاموں میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے تو بختوں کہتے ہی دنوں کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جگ ناتھن کے اشارے پر بچھ کرنے سے انکار کر دیا تو وہ پاگل ہو گئے۔ بہرحال میں بید ساری باتیں سنتا رہا اور ان تمام باتوں میں ایک بات جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیاوہ بڑی انوکھی بات تھی۔ ہمارے ہاں ڈپنری میں ایک ہندو بو ڈھا اکثر آتا رہتا تھا۔ میری خوش متمتی بید تھی کہ ڈاکٹر انور یمال کے معاملات سنجھالتا رہتا تھا 'بھی کی اہم مسکلے پر اس نے جھے قدمتی بید تھی کہ ڈاکٹر انور یمال کے معاملات سنجھالتا رہتا تھا 'بھی کی اہم مسکلے پر اس نے جھے سے مشورہ کیا تو میں نے اسے بھی جواب دیا کہ وہ خود ہی دیکھ لے۔ بہرحال سرکاری ڈپنریوں میں جو ہو تا ہے وہ سب ہی کو معلوم ہے چنانچہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی 'سوائے اس کے کہ میں میں جو ہو تا ہے وہ سب ہی کو معلوم ہے چنانچہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی 'سوائے اس کے کہ میں شی جو ہو تا ہے وہ سب ہی کو معلوم ہے چنانچہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی 'سوائے اس کے کہ میں شی جو ہو تا ہے وہ سب ہی کو معلوم ہے چنانچہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی 'سوائے اس کا مام ہری رام تھا۔ ہری رام اس شام بھی آیا تھا۔ اس کا نام ہری رام تھا۔ ہی آیا تھا۔ اس کا نام ہری رام تھا۔ ہی دار کہا:

" ڈاکٹر صاحب میری طبیعت تو اب بالکل ٹھیک ہو گئ ہے ' دوالوں یا نہ لوں۔ " ڈاکٹر انور اس وقت یمال موجود نہیں تھا۔ ایک نرس فوزیہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھی۔ "جب تہمیں کوئی بیاری نہیں ہے تو دوا کھانے کاشوق کیوں رکھتے ہو۔ "

" بیاری تھی' میں ٹھیک ہو گیا۔ ویسے ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھ سے اس دن پوچھا تھا کہ جگ ناتھن کیا چیز ہے؟ میں نے کہا تھا کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی تو بتاؤں گا۔ "

" ہاں ہاں.... فوزیہ حمیس مجھ سے کوئی کام ہے۔ " میں نے نرس سے پوچھا۔ " نہیں سر تھم دیجئے۔ "

"آرام کرد 'میں ذرااس سے بات کرلوں۔" ہری ناتھ کنے لگا:

"ڈاکٹر صانب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھ ہے؟" "جگ ناتھن کے بارے میں تم پچھ بتارہ تھے۔"

"صاحب جی آپ کو ہتا ہے کہ وہ کئی بار مرچکا ہے اور اب اس نے ایک آتما کاروپ دھار لیا ہے۔" "مثلاً....کیا؟"

" بید که ریاض پور کانام سیج مجی رام تگر ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں ہندو اور مسلمانوں میں بڑے جھڑے کھڑے ہوتے جارہے ہیں۔ "

"مرتم تو کمہ رہے تھے کہ اس مندر کے آس پاس کوئی نہیں بھٹکتا، عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ یمال تم کمہ رہے ہو جگ تاتھ زندہ بھی ہے مربھی چکاہے۔"

"مهاراج وہ تو کئی بار مرچکا ہے مگراس کی ارتھی جلائی نہیں جاتی بلکہ مندر میں جو اس کے چیلے چائے رہتے ہیں وہ اس کو مندر میں ہی کہیں چھپادیتے ہیں ممکن ہے وہ مرتابی نہ ہو۔ " "اب ہم کیا جانیں۔ "

مری ناتھ کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی دلچسپ کمانی ہے۔ ڈاکٹر انور سے اس بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ بے چارہ معمولی سی سمجھ بوجھ کا آدمی ہری ناتھ اس سلسلے میں کیابتا سکے گا۔

\* \* \*

«ڊلي»

"بال-`

"اصل میں تو آپ مسلمان ہیں نا.... معلومات ہی نہیں رکھتے اور ہم لوگوں کو ساری معلومات ہیں۔" معلومات ہیں۔"

"بھائی مجھے بتاؤ۔" میں نے کہا۔

"جگ ناتھ کے بارے میں یہ تو مشہور ہے ہی کہ وہ کالا جادوگر ہے گریہ بات بہت سے لوگوں نے کہی جہ جب ایک بار وہ مرگیا تھاتو مرنے سے پہلے اس نے اپنے چیلوں سے کہا تھا کہ اس کی ارتھی جلائی نہ جائے بلکہ مندر کے ایک خاص جصے میں محفوظ کر دی جائے اور مہاراج ایسا ہی کیا گیا تھا لیکن پھر آس پاس والوں نے اسے مندر کے پاس دیکھا۔ ایک ایسا آدی بھی تھا جس نے اسے بہت قریب سے دیکھا اور بعد میں اس کا دماغی توازن ہی خراب ہوگیا۔" جو نہہ تو اب کیابات ہے؟"

"وہ مهاراج اصل میں آب اس نے نئی بات کی ہے۔ اس سے پریشانی پیدا ہو رہی ہے اور سب سوچ رہے ہیں کیا ہو گا۔"

"نئ بات کیاہے؟"

"وہ کہتاہے کہ ریاض پور کانام بدل کررام گرر کھاجائے اور مسلمانوں کو اس علاقے ہے۔ ل دیا جائے۔"

"اور مسلمان کیا کہتے ہیں۔"

"لوجی اپنا گھر کون چھو ژنا پند کرے گا مگر جو بات بردی خرابی کی ہو رہی ہے.... اصل میں آپ کو کھیا جی سے ملاؤں گاوہ ساری بات بتا کیں گے۔"

"تم مجھے بتاؤ کیا ہو رہاہے؟"

"ڈاکٹر صاحب اب اس کینے جگ ناتھ نے ..... ہرے رام ' ہرے رام۔ "اچانک ہی ہری داس اپنامند پیٹنے گا۔ "ہم نے اسے کمینہ کمہ دیا ہے۔ آگئ ہماری تو شامت۔"
"تم بات بتارہے تھے ' پتانمیں جی میں کیا کیا جاتے ہو۔ "میں نے کما۔

"وہ جی بات اصل میں سے کہ نہ جانے اس نے کیا چکر چلایا ہے کہ اب لوگ اس کے عقیدت مند ہوتے جارہے ہیں۔"

"کیانام ہے تمہارا؟" میں نے سوال کیااور دہ عجیب سے لیجے میں سرپیٹرناہوابولا:
"کباڑا ہو گیا.... سرکار اپنے مبادر کو نہیں پہچان پا رہے۔ آپ کا غلام۔" میں اپنی ذہنی
کیفیت پر قابو پاچکا تھا' میں نے کہا:
"مبادر مجھی تھی میراد ماغ ای طرح الٹ جاتا سے مجھے تدانا عام بھی انہ نہیں۔ انہوں انہوں کا معرف سے کہا۔

"بمادر بھی میم دماغ ای طرح الث جاتا ہے۔ مجھے تو اپنانام بھی یاد نہیں رہا میں کون ن

"الوایک بار پھر ہوگیا کہاڑا ..... سرکار آپ ایسا کریں پہلے نمادھولیں اس کے بعد ناشتا کر لیں اپ کو سب پچھیا د آجائے گا۔ "میں نے بھی کی مناسب سمجھا۔ عسل خانے میں داخل ہوگیا۔ طحفیدے پانی کاشاور کھولا اور اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ کیاشاندار جگہ تھی۔ آخریہ سب پچھ ہواکیا اور کیسے ہوگیا؟ سمجھ میں نہیں آرہا تھا.... بڑی مشکل کاشکار ہوگیا تھا.... پچر میں نے تھے تھے انداز میں سوچا خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتا ہوں ورنہ سوچ سوچ کرپاگل ہو جاؤں گا۔ جو ہو رہا ہے ہوتا رہے اللہ مالک ہے۔ میں نے اپنے بارے میں اس کے بعد جانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ڈٹ کرناشتاکیا۔ بمادر نے کما:

"مركاراب كيااراده ٢٠٠٠

"ابھی میرا دماغ ٹھیک نہیں ہواہے بمادر 'تم ہی بتاؤیہ شہر کون ساہے؟" "ریاض یورہے سرکار\_"

"اچھااچھا جھا جے رام گربتانے کی کوشش کی جارہی ہے۔"

"جی سرکار.... بالکل ٹھیک فرمایا آپنے۔"

"گرايباهو گانهين مسلمان بھي تيار بين-"

"بال بال مجھے معلوم ہے.... معلوم ہے۔ اچھامیہ بناؤیمال ایک ڈینسری ہے؟"
"سرکاری ڈینسری؟"

'ہال۔"

"ذرامجھ وہاں لے چلو\_"

" چلنے سرکار۔" اور پھر بمادر مجھے ایک شاندار جیپ میں ڈسپنسری لے گیا تھا۔ ڈاکٹر انور کو میں نے ایک کمھے کے اندر اندر بھپان لیا۔ فوزیہ 'ریحانہ بھی وہاں موجود تھیں۔ میں ڈاکٹر انور کے سامنے پہنچ گیااس نے کہا: بابنمبر 18

زندگی کی ڈور جب الجھتی ہے تو اس طرح الجھتی ہے کہ اسے سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔
بار ہا ہیں نے خودا پنے آپ سے اپنے بارے ہیں سوالات کئے اور یہ جانا چاہا کہ انسان تو ہمرحال
کی نہ کی طرح زندگی گرار لیتے ہیں 'میری زندگی ہیں یہ انو کھی سینیٹیں کیوں ہیں۔ لیکن پج
بات ہے کہ اپنے سوال کا کوئی جو اب خود بھی مجھے نہ مل سکا۔ بہت پچھ سوچا اپنے بارے ہیں
لیکن سجھنے میں ناکام رہا۔ اصل میں اب بھی میرے ساتھ الیابی ایک حادثہ کہ لیجئے یا واقعہ
پیش آیا تھا اسے واقعہ کہنا مناسب شمیں ہوگا بلکہ یہ ایک حادثہ بی تھا۔ ڈپنری میں حام صاحب
کے ساتھ جن حالات میں پنچا تھا۔ آپ کو اس کا اندازہ ہے لیکن اس رات کے بعد جب میں
نے ہری ناتھ سے یہ بات چیت کی تھی صبح ہوئی تو میں نے ماحول بی بدلا ہوا دیکھا۔ بالکل انو کھا
ماحول تھا' بدن کے نیچ شاندار بستر قرب و جو ار میں شاندار سجاوٹ کے ساتھ موجود کرہ ۔ بردی
ماحول تھا' بدن کے نیچ شاندار بستر قرب و جو ار میں شاندار سجاوٹ کے ساتھ موجود کرہ ۔ بردی
جرت ہوئی تھی مجھے اس جگہ کو دیکھ کر۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں سویا تھا اور پھرایک
جیرت ہوئی تھی مجھے اس جگہ کو دیکھ کر۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں سویا تھا اور پھرایک
"سرکار المحسیں گے بھی کہ نہیں' بہت دیر ہوگئی ہے آج۔ " پھراس نے ایک آئکہ دباکر
"سرکار المحسی گے بھی کہ نہیں' بہت دیر ہوگئی ہے آج۔" پھراس نے ایک آئکہ دباکر

دو کیا رات کو زیادہ پی لی تھی۔ " کچھ ایسا کروہ انداز تھا اس کا کہ مجھے اس سے بے انتا نفرت کا احساس ہوا۔ میں گرنے ہی والا تھا کہ مجھے اس ماحول کا خیال آیا۔ کوئی بدلی ہوئی جگہ ہے گرکیے؟ ڈاکٹر انورکی ڈینسری کمان گئی.... ڈاکٹر انور کمان گیا.... میں یمان کیسے آگیا.... بیہ کیا طلسم ہے؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لئے اس وقت میں محف میرے لئے کار آمد ثابت ہو بابنمبر 19

"ارے آپ سرکار کتے دن ہو گئے 'آپ کو آئے ہوئے۔ آپ یہاں نہیں آئے تو آپ کی روپاتو بس یہ سمجھ لیجئے جان ہی دیے دے رہی ہے۔ آپ میرے ساتھ آیئے۔ "اس نے کہ اور جمعے ساتھ لئے ہوئے ایک کرے میں پہنچ گئے۔ "آپ دیکھ رہے ہیں 'باہر سب رنگ رلیاں منا رہے ہیں اور یہ یمال سوگ میں ہیٹھی ہے۔ اب کیا کریں آپ بتا ہمیں... کیسے سمجھائیں اسے۔ "میں نے اس روپا کو دیکھا اچھی خاصی صورت کی اڑکی تھی۔ سانولا سالونا رنگ نقوش انتمائی جاذب نگاہ 'چرے پر واقعی غم کے آثار تھے۔ شکایتی انداز میں جمعے دیکھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا تھاوہ دیر تک جمعے دیکھتی رہی پھر بولی:

"کچھ بولو گے کہ نہیں؟"

"كيابولول-"ميرك منه سے بے ساختہ فكل كيا-

"طوا گف کے کوشے پر ہوں نااور تم تماش بین ہو' سنو میں کوئی غلط نہیں کمہ رہی .... میں سدا کی پیاسی ہوں.... کوئی میرے من کی سدا کی پیاسی ہوں.... ہو شخص کو آس بھری نگاہوں ہے دیکھتی ہوں.... کوئی میرے دہن پیاس بھجا دے۔" اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ میں چونک کراہے دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات پیدا ہونے گئے تھے۔ اس کے بارے میں میری زبان سے پچھ نہ نکلا اور میں اے دیکھنارہا۔ تب اس نے درد بھری آواز میں کہا:

"کوئی ایسی بات ہو گئی جیون میں ..... ضرور کوئی ایسا کام ہو گیاہے مجھ سے جس کی معافی ابھی تک بھگوان میری تک بھگوان میری تک بھگوان میری بیت خرور سے گلہ میں اپنے من کو کھولنا چاہتی ہوں۔ آہ اور کچھ نہ کرو' مجھ سے میرے من کی بات ہی یوچھ لو۔" میں برستور اسے رحم بھری نگاہوں سے دیکھار ہا۔ اب میں اس بیو قوف کی بات ہی یوچھ لو۔" میں برستور اسے رحم بھری نگاہوں سے دیکھار ہا۔ اب میں اس بیو قوف

" ہی فرمائے۔" "ڈاکٹرانور۔۔۔۔ آپ بھی.۔۔." " میں سمجھانہیں جناب۔" " دو میرامطلب ہے آپ مجھے نہیں جانتے؟" " میں.۔۔.."

معانی چاہتا ہوں ' کچھ غلط فنی ہو گئی یا تو آپ کو یا جھے اور پھریہ کہ میری یا دواشت میرا

ساتھ نہیں دے رہی۔" "میرے خدا!.... ٹھیک ہے.... ٹھیک ہے...."

«سنین توسی-» «سنین توسی-»

میں واپس ہوا تو ڈاکٹر انورنے مجھے روکتے ہوئے کہا۔

"ب کارے ڈاکٹر انور.... سب کچھ بے کارہے۔" اس کے بعد میں ہاہر نکل آیا۔ بمادر بڑی بکواس کرنا تھا' اس کی اس بکواس سے مجھے بہت سے حالات معلوم ہوئے جو میرے لئے ناقابل یقین تھے۔ میں ذہنی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ میں نے بمادر سے کہا:

«مبادر مجھے کسی الی جگہ لے چلو'جمال میری بد ذہنی حالت درست ہو۔"

"سركار جمنا بائى ك كوشف ك سوا آب كوسكون كهال ماتاب-"

"وہیں لے چلو مجھے۔" میں نے تھے تھے انداز میں کمااور پھر خود بی کمد کے بھنس گیا۔ جنابائی اور کو تھابیہ دو نام بی ایسے تھے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو جانا چاہیے تھا۔ بمادر میرے ماتھ بی اور پہنچا تھااور موثی نائیکہ نے مسکراتے ہوئے میرااستقبال کیا تھا۔

\* \* \*

" "ہاں مماراج \_ " " تو پھر تجھے دان دینا ہو گا \_ " " کیسادان مماراج ؟ " " شرر دان \_ "

"کیا بکتے ہو.... اتنی کمبی داڑھی' سادھوؤں کا بھیں بنائے ہوئے ہو اور الیی گندی گندی باتیں کرتے ہو.... میں تہیں ایبامزا چکھاؤں گی کہ یاد رکھو گے۔"جواب میں سادھو مہاراج بننے گئے تھے اور بولے:

"گرایک بات من لے انجنا کہ تو جو کچھ ہے وہ نہیں رہے گی۔ اتنی سندر بن جائے گی تو کہ دیکھنے والادل پکڑ کررہ جائے گا۔"

"مجھے ایس سندر تاہے کوئی پریم نہیں ہے۔ "میں نے جواب دیا:

"آؤیس تہیں دکھاؤں۔" انہوں نے کہا پھردونوں ہاتھ میرے چرے پر پھیردیئے۔ میں آگے بڑھی اور انہیں زور سے دھکا دیا لیکن لمبے چو ڑے جسم کو میں ایک انج بھی نہ ہلا سکی۔
میں آگے بڑھی تو میرے سامنے ایک شیشہ آگیا میں نے شیشے میں اپنی صورت دیکھی تو دنگ رہ گئی۔ اتی سندر ہوگئی تھی میں کہ دیکھنے والے بھی ششدر رہ جائیں۔ تم یقین کرو میں خود اپنے آپ کو دیکھا اور میں نے محسوس اپنے آپ کو دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے پیچھے سے پکڑنے والے ہیں تو میں پلٹی سادھو مماراج ہنس رہے تھے انہوں نے کیا کہ وہ مجھے پیچھے سے پکڑنے والے ہیں تو میں پلٹی سادھو مماراج ہنس رہے تھے انہوں نے کیا کہ

"و يكاتون أبم في تهيس كياس كيابناديا-"

"ایک بات کموں سادھو مماراج' تم نے مجھے جو پچھ بنا دیا ہے' اسے دیکھ کر میں واقعی حیران ہوں لیکن ایک بات تم بھی اچھی طرح سجھ لینا کہ میں ایک شریف لڑکی ہوں' میں کسی مجھی طرح اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کر عتی۔"

"تو پھر تمہیں سند رہنانے کا فائدہ؟"

" ججھے ویباہی بنا دو' جیسی میں تھی۔ تم بہت بڑے سادھو ہو' پر میں وہ نہیں کر سکتی جو تم سہ رہے ہو۔"

. "بنا دہں گے' بنا دیں گے' پہلے اپنے من کی پیاس تو بھالیں۔ "سادھو مہاراج نے کہااور کوکیا بتا تا کہ خود میرا وجود میرے لئے کیا ہے۔ "ایک بات کموں تم ہے؟" "ایک کیا' جتنی ہاتیں دل چاہے کمو' لیکن سچ ہونی چاہیں۔"

"من چاہ و یقین کرلوکہ میں وہ نہیں ہوں 'جو تم نے سمجھا ہے۔ میرے پا کھے رام بی بہت رکیں آدمی تھے' استے بوے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت برئی زمینداری تھی ہماری اور میں ان کی اکلوتی بٹی تھی' طلا تکہ میرے پا کا رنگ بالکل صاف ستھرا اور ما تا بی بہت خوبصورت تھی لیکن میں سانولی تھی۔ بیپن تو خیر جیسے گزر تا ہے' ویسے گزرا مگر جوانی آئی تو جھے احساس ہوا کہ میرا رنگ میلا ہے اور میں اپنی دو سری سکمیوں سے ذرا نپی شکل کی ہوں۔ اس چیز نے میرے من میں ایک جلن سی پیدا کر دی اور میں دل ہی دل میں اپنی مکمیوں سے جلنے گئی۔ نہ جانے کیا گیا جتن کے میں نے مگر بھلااس سے کیا ہو تا ہے۔ میں جیتی رہی اور ایپ دل ہی دل میں بیس جیتی رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ؟ بردی مجیب سی بات تھی' پھر رہی اور ایپ داری دل میں یہ سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ؟ بردی مجیب سی بات تھی' پھر میں اور ایپ دل ہی دل میں یہ سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ؟ بردی مجیب سی بات تھی' پھر میں اور ایپ ماداح میں اس وقت میں ایپ پتا ہی کے ایک محل میں برسات کے موسم کے مزے لے رہی تھی۔ یہ سادھو مماراح نہ جانے کون تھے' میں نہیں جانتی انہوں نے بھے خاطب کرکے کہا:

"انجنا إدهر آ-" اس سے میری سمیاں میرے ساتھ نہیں تھے۔ پہلی بات تو مجھے ہی حیرانی کی گئی کہ سادھو جی میرانام کیے جانتے ہیں لیکن بسرحال وہ لمبے اونچے اور بزی اچھی شخصیت کے مالک لگے تھے مجھے۔ میں نے سوچا کہ دیکھو تو سبی سادھو جی مہاراج کیا چاہتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چل پڑی 'وہ مجھے محل کے پچھلے جھے میں لے گئے اور میں نے محسوس کیا کہ یہ جگہ الی ہے کہ میں خود اس کے بارے میں پھھ نہیں جانتی۔ میرا اپناہی محل محسوس کیا کہ یہ جگہ الی ہے کہ میں آچکی تھی 'پر جس جھے میں سادھو مہاراج مجھے لے کر آئے تھا اور میں کانی مرتبہ اس محل میں آچکی تھی 'پر جس جھے میں سادھو مہاراج مجھے لے کر آئے تھے 'یہ محسوس ہو تا تھا جیسے میں نے اسے پہلی بار ہی دیکھا ہو۔ یہاں سیڑھیوں سے اثر کروہ ایک بڑے سے بال میں پنچ گئے۔ میں جرت سے یہ سب پچھ دیکھ رہی تھی۔ سادھو مہاراج

"انجناسدر بنناچاہتی ہے؟"

میری جانب بڑھے۔ میں اور تو کچھ نہ کرسکی 'میں نے ان کے منہ پر تھوک دیا اور یہ بات ا کے من کو بری لگ گئی 'وہ دو قدم پیچھے ہٹے 'خونی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے ' پھر پولے: "تم نے جو کچھ کیا ہے ' اب اس کا بھگٹان بھگٹنا ہو گا تمہیں۔ " "کیا کرلو گے۔۔۔۔ زیادہ سے زیادہ۔۔۔۔ مجھے چھو کر دکھاؤ 'بھگوان کی سوگند تمہارا خون کر دو

''کیاکرلوگے.... زیادہ سے زیادہ.... مجھے چھو کر دکھاؤ 'بھگوان کی سوگند تمہارا خون کر دو گی یا خود مرجاؤں گی۔ "

"تو مرے گی اور ایسے مرے گی کہ دیکھنے والے تہیں دیکھیں گے۔" اور اس کے با چیے چاروں طرف اندھرا بھیل گیا۔ میں اس اندھرے میں آئکھیں بھاڑنے گئی، کچھ نظ نہیں آ رہاتھا۔ جدھرد کھے رہی تھی اِدھراندھیرای اندھراتھ نہیں آ رہاتھا۔ جدھرد کھے رہی تھی اِدھراندھیرای اندھی اُتھ بھی تھی نہیں ہوئی تھی بہیں اندھی ہوگئی ہوں۔ ہاں ونیا اندھی نہیں ہوئی تھی بس میں بی اندھی ہوگئی تھی۔ بھر کسی نے مجھے آوا ذری:

"روپا.... روپا.... اری او روپا.... کب تک سوتی رہے گی۔ اُٹھ ہزاروں کام بکھرے پڑ۔
ہیں' ابھی سے ممارانی بی اتناسوتی ہیں.... ہو نہہ صورت نہ شکل.... باہر نکل..... ارے اٹھ ا ہیں ابھی سے ممارانی بی اتناسوتی ہیں سن رہی تھی' اور یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ میر۔
ہدن کے پنچے ایک بسترے گریہ نہیں جانتی تھی کہ جاگنے کے لئے مجھ سے ہی کما جارہا ہے۔ ا بدن کے پنچے ایک بسترے گریہ نہیں جانتی تھی کہ جاگنے کے لئے مجھ سے ہی کما جارہا ہے۔ ا تو کسی روپا کو آواز دی جارہی تھی۔ میں جرت سے آئمیس کھول کر دیکھنے گئی۔ جگہ ہی بدا گئی تھی۔ ماحول اور موسم ہی بدل گیا تھا۔ ہاں جب میرے لات پڑی تو چو تک کر اٹھ میٹی، ایک موٹی سی بھارے بدن کی عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔

''کام دھنداکیا تیرے ماتا پتا کریں گے آکر'نہ جانے کہاں ہے آ مری ہے کالی کلوٹی۔'' بیر شدت جیرت ہے اٹھ کھڑی ہوئی اور ..... اِدھر اُدھر دیکھا۔ ماحول میری سمجھ بیس آیا تو میر۔ سرمیں چکر سا آگیا۔ اب آئی ناواقف نہیں تھی۔ اس دنیا ہے ..... ماحول کو بھی سمجھتی تھی... میں کی ایکی جگہ تھی جمال ناچنے والیاں رہتی ہیں۔ میں ناچنے والیوں سے ناواقف نہیر تھی۔ جب تی تی کوئی جشن مناتے تھے.... ہولی دیوالی ہوتی تھی تو ہمارے گھر میں ناچنے والی آب کرتی تھی اور ناچ گانے ہوا کرتے تھے۔ میں نے ایک بار اپنی سیمیوں سے اس کے بار یہ میں بوچھا تو انہوں نے مجھ سے کما تھا کہ انجنا یہ ناچنے والیاں عورت کے نام پر دمبہ ہوتی ہیں میں بوچھا تو انہوں نامیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے یہ بے سوائیں کملاتی ہیں بمرطال

بت سی باتیں معلوم تھیں مجھے ان کے بارے میں الکین میں آج سال موجود ہوں۔ گزرے ہوئے واقعات مجھے یاد آ رہے تھے.... کہاں میرا گھر..... میری حسین زندگی اور کہاں یہ جگہ میں بری حیران ہوئی تھی بہت دہرِ تک مجھے کچھ یاد نہیں آ سکا تھا کہ ہوا کیا تھااور پھر جھھے سب چھھ یاد آگیا۔ میں نے سادھو کے چیرے پر تھوک دیا تھاادر بیہ تواجھای کیا تھامیں نے'ورنہ کیا فرق رہ جاتا مجھ میں اور بے سواؤں میں۔ بیرالگ بات ہے کہ اس دن سے میں مصیبت کاشکار ہو گئی۔ سادھو بھلا مجھے کماں چھو ڑنے والا تھا۔ اس نے مجھے ببیسوا بنا دیا تھا اور اب نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ تو میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ سادھونے مجھے انجنا سے رویا بنا دیا ہے اگر میں ان لوگوں سے انکار کروں گی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک ہو' رات ہوئی تو میں نے یمال تماش بینوں کو آتے ہوئے دیکھا' میرا اینا بھی ان کے در میان ایک مقام تھا' بسرحال اب جو ہوتا تھا وہ ہو ہی گیا تھا۔ تھوڑے ہی دن پہلے کی بات تو تھی کہ لوگ میرے راتے میں آتکھیں بچھاتے تھے کسی کو اتن جرات نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ اٹھا کر میرا چرہ دیکھ لے لیکن اب مجھے بھی باچنارے گا۔ میں باچوں گی تو چاروں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہیں میرے بدن کے ایک ایک زاویے کو دیکھیں گی۔ ہائے رام مرنہ جاؤں گی میں۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا جو ہونا تھا ہو گیا' میں نے سوچا عقل سے کام لوں یہاں پر اجنبیت کا اظهار نہ کروں اور خاموثی ہے یہ دیکھوں کہ یماں سے نکلا کیسے جا سکتا ہے۔ یماں تمام لوگ موجود تھے' میں ان لوگوں ہے یہ معلوم کرنے گئی کہ میرا یماں کیا عمل دخل ہے 'مجھے آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم ہو گیا یمال کی اور لڑکیاں تھیں.... سب کی سب بے باک.... بے شرم قتم کی'ان کا کام ہی ہیہ تھا' مجھے ان سے یہ چلا کہ یمال کی مالک جو ہے وہ کامنی بائی ہے اور کامنی بائی کہنے کو تو کامنی ہے مگر تحی بات رہے ہے کہ من کی بہت بری ہے۔ بہت سخت روبیہ ہو تا ہے اس کالڑ کیوں کے ساتھ ۔ یہ تمام لڑکیاں اس کی اپنی نہیں تھیں لیکن وہ اپنی بیٹی ہی کماکر تی تھی۔ بہت سے کھیل ہوا کرتے تھے اور ان کھیلوں میں میرا بھی ایناد خل تھا۔ لڑکیاں مجھے سمجھاتی رہیں۔ انہوں نے کما کہ یماں جو آنے والے مرد ہوتے ہیں'بس انہیں بیو قوف بناناہی ہمارا فن ہے۔ یمال نہ کوئی باپ ہو تاہے'نہ بھائی'نہ بیٹالیکن میں اس ماحول کو انسانی ماحول تشکیم کرنے کے لئے تیار نسیں تھی۔ بسرحال کو تھے آباد ہوتے تھے' بھولوں کی خوشبو ٹمیں مہکتی تھیں' گلابوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے' شرابوں کی بوتلیں کھل جاتی تھیں اور سازندوں کے منہ۔ سازندے ہونٹوں

میں پان دبائے اپ اسپ ساز سنبھال لیا کرتے تھے اور پھر گھنگھرووں کی جھنکار گو نجنے لگق تھی۔ کاروبار ہو تا تھا، شام ڈھلق تھی اور شریف زادے دروازے بجاتے تھے۔ بھلا سورج ڈھلے ایسے وقت جب لوگ ایک دو سرے کی شکلیں دیکھ سکتے ہوں'کون شریف زادہ ان سیڑھیوں پر چڑھنا پند کرتا ہوگا۔ ویسے کامنی بائی کے کوشھے کا ایک خاص مقام تھا اور وہاں گندے لوگوں کی آمدو رفت بہت کم تھی' جو لوگ آتے تھے وہ صاحب حیثیت اور خاندان والے ہوا کرتے تھے۔ کامنی بائی نے اس سلسلے میں اپنا ایک معیار بنا رکھا تھا اور ایسے لوگوں کو آنے جانے دیا کرتی تھی۔ ہاں اگر کوئی اس قابل ہوا جے مہمانوں میں جگہ دی جائے تو بات معذرت کرلی جاتی تھی۔ ہاں اگر کوئی اس قابل ہوا جے مہمانوں میں جگہ دی جائے تو بات تھی دو سری ہوتی اور کامنی بائی کی نگاہیں آئی تیز تھیں کہ ایسے لوگوں کا وہ با آسانی اندازہ کرلیا کرتی تھی دو سری ہوتی اور کامنی بائی کی نگاہیں آئی تیز تھیں کہ ایسے لوگوں کا وہ با آسانی اندازہ کرلیا کرتی تھی دو سری ہوتی اور کامنی بائی کی نگاہیں آئی تیز تھیں کہ ایسے لوگوں کا وہ با آسانی اندازہ کرلیا کرتی تھی دو سری ہوتی اور میں دل دو سری ہوتی اور کامنی بائی کی نگاہیں آئی تیز تھیں کہ ایسے تو بھگوان کی سندر ہے' اگر یہ گوری چڑی کی دکھنو میری باری کب آتی ہے۔ میں سانولی سلونی تھی۔ کامنی بائی کتنی ہی بار یہ بات کمہ چکی تھی۔ "روپا تو تو بڑی ہی سندر ہے' اگر یہ گوری چڑی والیاں یہ سوچتی ہیں کہ تو ایا ہے سامنے پچھ شیں ہے تو بھگوان کی سوگند ایک دن میں انہیں والیاں یہ سوچتی ہیں کہ تو کیا ہے ؟"

گرمیں سوچتی تھی کہ بھگوان وہ دن وہ سے بھی نہ لائے.... آہ میں کجھے کیا بتاؤں بس میر سے میں سوچتی تھی کہ بھگوان وہ دن وہ سے بھی نہ لائے.... اور جب انسان کے من میں کوئی خوف ہوتا ہے۔ وہ دن ہوتا تھا.... اور جب انسان کے من میں کوئی خوف ہوتا ہے۔ وہ دن ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے.... اور بیہ وجہ آخر کار سامنے آتی ہے۔ وہ دن کوئی نیا دن نمیں تھا.... جینے سب دن ہوتے ہیں ایساہی وہ دن بھی تھا.... آج آنے والوں میں کوئی بھی ایسا آدمی نمیں تھا، جس کے لئے خاص طور پر تیاریاں کی جارہی ہوں۔ ایک ایک کرکی ہی تاریق آدمی نمیں آدمی آئے بیٹھ گئے تھے۔ لڑکیاں تیار ہوگئی تھیں 'لیکن آج کامنی بائی نے نہ جانے کیوں جھے پر نگاہ کرم کی تھی۔ کہنے گئی:

"روپا آج میں تیرا روپ اس سنسار کو د کھاؤں گی۔ "میرا دل دھک سے رہ گیا تھا' میں نے الہا: کہا:

"كيون ما تاجى؟" تو كامنى بائى بنس كربولى: " تجفي بتا ب تيرى بيم كيا ب.... اب تك تومين نے تجفيے سيپ ميں موتى كى طرح چھيا كر

رکھا ہے اور اب سنسار کے سامنے تیرا النا ضروری ہے۔۔۔۔ جب عمر ذیادہ ڈھل جاتی ہے نہ تو بات خراب ہو جاتی ہے۔۔۔۔ یہ بو باتی سنسار کے سامنے آ جائے تو ہنگامہ کردے گی۔۔۔ کامنی بائی تجربے کار عورت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے جمجھے بنایا سنوارا' میرا زخی دل تڑپ تڑپ کر چیخ رہا تھا۔۔۔۔ رورہا تھا۔ میرے پانے تو بھی جمچھے غیروں کی نگاہوں میں نہیں آنے دیا تھا'اگر بھی کمیں جاتی تو پاتی کے آدی ساتھ ہوتے'کیا مجال کہ لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آتے دیا پر پڑ جائیں لیکن اب جمچھے اس سنسار میں ان لوگوں کے سامنے جانا تھا'جن کی آئے تھیں ہی اتی خراب ہوتی ہیں کہ انسان کے دل میں درد ہونے گئے۔ پھرکامنی بائی جمچھے بناسنوار کرباہر لے گئی اور میں نے دیکھا کہ ہر نگاہ میں ایک شوق ہے' ہر نگاہ جمچھے جھانک رہی ہے۔ جمچھے یوں لگا' جمھے ان آئکھوں نے میرے بدن کا سارا لباس کھنچے لیا ہو۔ اور اب میرے شریر پر لباس نام کی کوئی شے نہ ہو۔ کامنی نے بہت سے نوٹ اٹھا کر جمچھ پر سے وارے اور پھر انہیں ایک ساز ندے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا:

"اسے غریبوں میں تقسیم کردیجئے گا۔"

" کامنی بائی یہ گو هرنایاب کمال چھپاکر رکھا ہوا تھا..... کمال سے آگیایہ؟" جن صاحب نے یہ الفاظ کے تھے 'میں نے انہیں غور سے دیکھا.... موٹے تازے بھدی سی شکل کے آدمی تھے.... اپنے آپ کو بڑا بانکا بھیلا بنا کر پیش کر رہے تھے۔ دو سری اور تیسری آواز بھی ابھری اور ہر شخص اپنی اپنی سانے لگا۔ بسرحال میں ان کے در میان بیٹھ گئی لیکن میری روح سسک رہی تھی..... لڑکیوں نے نغمہ چھیڑ دیا اور کامنی نے ان ہے کہا:

"نہ نہ گاؤ ایسا نغمہ ساؤ جو من کے اندر اتر جائے۔" نہ جانے کیوں کامنی نے سہ بات کی تھی لیکن ابھی نغمہ جاری ہی تھا کہ ایک شخص اندر داخل ہوا 'بہت خوبصورت لباس میں ملبوس تھا۔... کوئی بردی شخصیت معلوم ہوتی تھی.... گردن میں سونے کی زنجیریں پڑی ہو کیس تھیں 'بدن پر جو لباس تھا وہ بھی برا فیتی تھا۔ کامنی بائی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آنے والے سے بولی:

"ارے بلم رام جی مماراج .... آیے آیے 'آپ آگر محفل میں آ جا کیں تو محفل کارنگ ہوئے ہوئے ہوئے بیل جاتا ہے۔ مر آپ کارنگ آج تک نمیں بدلا کامنی بائی .... بلم رام نے بیٹے ہوئے

"بال کیا کہتی ہے کامنی؟"

"بس بلم رام جی پہنچ رہی ہے ..... آپ چتا نہ کریں.... پھر جھے واپس کمرے میں پہنچا دیا گیا اور میں ساری جان سے لرزنے گئی۔ اب کیا ہو گامیرا' اب کیا ہو گا اور اس کے بعد وہی ہوا جو ہو تا ہے۔

بلم رام جی اندر آ گئے اور میری طرف دیکھ کربولے:

"بال بھی روپ کی دیوی ہم نے سارا جیون اب تہمارے نام لکھ دیا' بولو کیا کریں انہارے لئے؟"

"میں کیا کہوں۔" میں نے لرزتی آواز میں کہا۔

"ارے ڈر رہی ہو ہم ہے؟"

«نهیں ایسی بات نہیں ہے۔"

"مانگوہم سے کیا مانگتی ہو۔"

"وه بلم رام جی-"

"بلم نهيس 'بالم كهوبالم\_"

"بالم جی آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔" جواب میں بالم کے ہونٹوں پر ہنسی کھیل گئی اور لے:

"ہم جانتے ہیں 'ہم اچھی طرح جانتے ہیں گر تعجب کی بات ہے کامنی بائی جیسی تجربہ کار عورت نے تنہیں میہ بات نہیں بتائی کہ ایک سندر روپ کماری سے اس کا داس کیا چاہ سکتا ہے۔"

«بلم رام جی بس آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گی.... بس سید مانگتی ہوں میں کہ مجھے تھو ڑی در کی مہلت دے دیں۔ "

"لویہ کیا بات ہوئی.... ارے ہم کوئی جنگل کے جانور تو نہیں ہیں..... بیٹھو تھوڑی دیر ہمارے پاس .... باتیں کرو ہم سے .... اس کے بعد چلے جائیں گے۔ "اور اس کے بعد واقعی بلم رام جی تھوڑی دیر باتیں کر کے چلے گئے وہ بڑے ہنتے مسکراتے ہوئے میرے ساتھ باہر نکلے تھے' باہر بڑے کمرے میں کامنی بائی سازندوں کے ساتھ بیٹھی گییں لڑار ہی تھی' چونک کر اس نے ہم دونوں کو دیکھا اور پھر بلم رام جی سے بولی:

کہا۔ کامنی بائی .... ہنتی ہوئی ان کے قریب بیٹھ گئے۔ "کیوں بلم رام جی مماراج۔"

"اس کیے کہ آپ ہمیں ہیشہ بالم کی بجائے بلم کہتی ہیں۔ بلم تو نوکیلا ہو تا ہے... سینوں سے پار ہو جانے والا.... ہم تو بڑے ہی نرم دل کے آدمی ہیں۔ "سب لوگ ہننے گئے۔ بلم رام جی اجھے خاصے آدمی تھے۔ عمر چالیس سے کچھ اوپر ہی ہوگی لیکن چرے پر ایک بھی جھری موجود نہیں تھی۔ آئھوں میں ایک عجیب سی چک تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور جیسے دو سرے چو نکے تھے'اس طرح وہ بھی چو نک پڑے۔

"بي كون ہے كامنى بائى۔"

"روپاہے اس کانام۔"

"اس کانام تو روپ کماری ہونا چاہیے "آپ نے صرف روپا کمہ کراس کے ساتھ بڑا ظلم ا ساہے۔"

"بس آب ہی لوگ اصل نام دیتے ہیں 'ہم تو خام مال آب کے سامنے پیش کرتے ہیں....
نا تراشیدہ ہیرے کو تراشنا تو آپ جیسے جو ہریوں کا کام ہے۔ بسرحال آپ نے پیند کیا' ہمارا من
شانت ہو گیا۔ "پھراس کے بعد جھے ان نگاہوں کی ہر چھیوں پر ناچنا پڑا اور لوگ جھ پر دولت
نچھاور کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ میں اپنے آپ سے بے خبر ہوتی گئی۔ جب اس ماحول میں
زندگی گزارنی ہے تو رونے پیٹنے سے کیا فائدہ۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا... بھگوان جانے وہ کمینہ
سادھو کون تھا..... آہ میں کیا ہتاؤں تہمیں اس کے بارے میں۔ بس سے سمجھ لو کہ اس نے میرا
جیون ہی برباد کر دیا تھا۔ ما تا پتا کو یاد کرتی تو دل خون کے آنبو رونے لگتا۔ بلم رام جی نے اتنا
کچھ دیا کامنی بائی جی کو کہ دہ بلم رام جی پر جان نچھاور کرنے گئی۔ بلم رام جی نے کہا:

"ایک بات یادر کھیں کامنی بائی 'ہم جس چیز کو پسند کر لیتے ہیں وہ پھر ہماری ملکت ہوتی ہے اور آپ کے پاس ہماری امانت۔ دام بتا دیجئے 'پنچادیئے جائیں گے لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ روپ کی اس دیوی کو کوئی اور چھونے نہ یائے۔ "

"بلم رام جی آب نے کچھ کمااور مجھی ایسا ہوا کہ ہم نے آپ کا کمنانہ مانا ہو۔"

"ہاں ایسانی ہے .... ایسانی ہوتا رہا ہے۔۔ " پھرانیک ایک کرکے تمام مہمان رخصت ہو گئے..... صرف بلم رام جی رہ گئے۔ " ٹھیک ہے .... جیسا تمهارا تھم ہو ماتا جی .... میں بھلا کیا کر سکوں گی۔ " میں نے بے بی ہے کہا۔ لیکن کامنی ہائی اس وقت میری بے بسی کی آواز کو نہیں من سکی تھی۔ البتہ رات کی تاريكيول مين ميں سي سوچ رہى تھى كداب كيا ہوگاا اب كياكرنا جاسيے ؟كوئى ايك بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور میں بیہ سوچ رہی تھی کہ کسی نہ کسی دن یمال میرا شریر دان ہو جائے گا- ہال میں کتے کی موت ماری جاؤں گی۔ مجھ سے میری نسوانیت چھن جائے گی۔ کیااس کے بعد مجھے جینے کا حوصلہ ہو گا۔ دل میں بہت ساری باتیں آنے گئی تھیں مگر کیا کرتی ہے ہی اور بے کسی کے سوا اور پچھ نہیں ہو تا۔ رات کے نہ جانے کس پیرمیں سوگئی تھی۔ دن خاموثی ے گزر گیا۔ یمال دن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی زندگی راتوں کو جاگتی ہے 'شام وصلے کو شع سجنے لگتے ہیں۔ میں اب ان کو تھوں سے واقف ہوتی جارہی تھی۔ میری ساتھی ارکیاں مجھے بہت کچھ سمجھاتی تھیں اور ان کے دل کے کونے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں ان کی پرانی ساتھی ہوں۔ آہ نہ جانے کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ شام ہو گئی سازندوں نے ساز بجائے اور میں نے لوگوں کے سامنے رقص کیا۔ بسرحال میں بدو یمن تھی کہ کامنی بائی ہرایک کے ساتھ اس طرح پیش آتی تھی'وہ ایک جالاک عورت تھی جو جتنا دولت مند' کامنی بائی کا اس کے ساتھ رویہ اتنا ہی اچھا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ میری شناسائی ہوتی جارہی تھی لیکن اس وقت كامنى بائل بالكل بى بدل جاتى عقى عجب بلم رام جى آتے تھے اور ايك دن بلم رام جى آئے اور کامنی بائی ان پر نچھاور ہونے گئی۔ بلم رام جی نے آتے ہی مجھ پر نوٹوں کا ایک بنڈل نچھاور کیاادر کامنی بائی مننے گئی:

"بلم رام بی آب نے تواس پر نوٹوں کی برسات شروع کردی؟" "کیاکریں کامنی بائی "آپ نے ایساہی ہیرا تلاش کرکے نکالاہے کہ ہم تو رات کو سو بھی نہ

سکیں۔"

"گرآپ کارویہ بڑا عجیب ہے بلم رام جی۔" "کسان "

"آب چلے كيول كئے تھے؟"

"ارے ارے بلم رام مماراج نیریت تو ہے 'ارے کیا ہوا؟" وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ "کچھ نہیں ہوا کامنی بائی.... ہم نے اپنے من کو شانت کرلیا..... تھوڑی در باتیں کیں اپنی روپ کماری سے اور اب جارہے ہیں۔ "

"کوئی بدتمیزی کردی اس نے؟"

"کیتی، باتیں کرتی ہیں اس کی باتوں کا برا ماننے والا جنم میں جائے گا' جنم میں۔" "جھگوان کا شکرہے 'میں سمجھی کہ کوئی ایسی ولیی بات کردی اس نے۔"

"نتيس پھر آئيں گئے۔"

"اب آپ نے جو پچھ کما ہے اس کاپان کرناتو ہمارا کام ہے "بلم رام ہی۔"
"ارے چھو ڑیئے کامنی بی آپ اپنے کیے ہوئے کاپان کمال کرتی ہیں۔ بلم رام بی نے
کمااور کامنی کامنہ جیرت سے کھل گیا۔ اس نے میری طرف دیکھااور پھر بلم رام جی کی طرف
دیکھا' پھر ہولی:

"ہم توپہلے ہی پوچھ رہے تھے ہواکیا؟"

"ہوا یہ کہ آپ نے پھر ہمیں بلم کما ، بلم نہیں بالم کئے۔" بالم رام جی نے کمااور کامنی اس طرح کی اداکاری کرنے گئی ، جیسے اس کے دل کا بوجھ بلکا ہوا ہو۔ بلم رام جی ہنتے ہوئے چلے گئے۔ کامنی میرے یاس آ بیٹی پھر بولی:

> "کیاہوا روپا' یہ بلم رام جی چلے کیوں گئے۔" \* م

«مجھے کیامعلوم؟»

"ایا کہ کے گئے تھے تجھ ہے۔" ۔

"كت تق چكه كام ب-"

" ہو نہہ کوئی الی ولی بات تو نہیں ہوئی؟"

"اليي وليي بات كيا ہو گی ما تاجی۔"

"ن<sup>ن</sup>ِن میں ڈر رہی تھی۔"

"ما تاجی ایک بات بتائے؟ "میں نے کما:

"ہاں پوچھ۔"

"اگر بلم رام جی ناراض ہو گئے تو کیا ہو گا؟"

"ارے کیا کہ رہی ہے 'موٹی آسامی اگر ناراض ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ برے دن آ جاتے ہیں 'بہت ہی برے دن۔ "

"بال يوجيعا تقا-"

«كيامطلب؟»

"کیول؟"

"نئ ہے نااہمی۔"

"روياايك بتاؤ؟"

«میں کیا جانوں۔"

"ياتاي-"

«شکریه ما تاجی\_"

"ويے ايك بات كهول؟"

"تم ہو بہت سمجھد ار۔"

"تواس نے نہیں بتایا۔"

"وه بیجاری کیا بتائے گی۔"

بات پر کہ اس وقت تین بوے بوے آدمی تمهارے پرستار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بلم رام جی کے آگے وہ زبان نہیں کھول سکتے۔" "پہلی بات تو یہ کہ بلم رام جی بہت بڑے آدمی ہیں والت کی توان کے پاس انتا نہیں۔ دوسری بات سے کہ بڑے بڑے پولیس آفیسران کے رشتے دار ہیں اوگ ان سے جھڑا کم ہی "اب تم ایک کام کرو۔" "بإن كهيس ما تاجي\_" "بلم رام جی سے انتا کچھ مانگو کہ جماری تمام آر زوئیں پوری جو جائیں 'اس کے بعد بھی اگر بلم رام جی مارے ساتھ رہتے ہیں تو رہیں' اگر نہیں رہتے تو بھاڑ میں جائیں۔" میں نے حیرت سے کامنی بائی کی صورت دیکھی ' بے شک ابھی تک مجھے کوئی خاص تجربہ نمیں تھا'ان لوگوں کا۔ لیکن بسرحال تھو ڑا تھو ڑا اندازہ کرتی جا رہی تھی پھر کامنی بائی مجھے بہت دہرِ تک سمجھاتی رہی تھی۔ تیسرے دن بھی معمول کے مطابق بلم رام جی آئے تو میں نے کما: "کل آپ بڑی جلدی چلے گئے تھے۔" "ارے تم نے ہی تو کماتھا کہ تمہیں کچھ وقت دے دیں۔" "آج ذرار کیئے آپ سے باتیں کروں گی میں۔" "بال كيول نهيس كيول نهيس اور پهرجب تماش بين رخصت جو گئے تو بلم رام جي ميري رہائش گاہ پر آ گئے۔ میں نے آج خاصی محبت سے ان کااستقبال کیا تھا'وہ بولے: "تعجب کی بات ہے روپ کماری " آج تو تمہارا انداز ہی بدلا ہوا ہے۔ " "بس عورت کے من میں آج تک کوئی اندر تک پہنچاہے بھی۔" "آہ کاش ہم تمہارے من میں اندر تک پہنچ گئے ہوتے۔" "بلم رام جی اپ میرے من میں اندر تک آگئے ہیں اتبھی تومیں آپ کواینے ساتھ اندر تك لے آئى موں۔"

"بسة الجھى بات كى ب تم نے 'جميں برى خوشى ہوكى ليكن بلم رام بى ايك بات ميں جانا

"ارے بس ان باتوں کو جانے دیجئے 'آپ نے روپ کماری جی سے بھی پوچھا ہو گا۔ " "میں تواہمی کمزوری ہے اس کی۔" «کمیں اور سے آئی ہے؟" "'میں بیر بات نہیں ہے۔" "مطلب صرف اتناسا ہے کہ ابھی وہ سنسار کی باتیں کم ہی جانتی ہے۔" "ہم اے سمجھادیں گے۔" بلم رام جی نے کہا۔ بسرحال یہ سلسلہ جاری رہا' میں بہت چھ سوچ رہی تھی۔ اس دن بھی بلم رام جی چلے گئے تھے تو کامنی بائی نے کہا۔ "ہاں کئے ماتاجی۔"میں نے کما۔ "بي بلم رام جي ط كول جاتے بين ركتے كول نيس تمارے ياس؟" "و کھمو سارے تماش بین جو ہوتے ہیں تا روپا کید اس وقت تک کے ساتھی ہوتے ہیں

جب تک کہ ان سے دوری رہے 'جب تک تم انہیں این اداؤں سے اپنے جال میں پھائسے

ر ہو' جیسے ہی جال کمزور پڑا پھریہ ہاتھ لگنے والے نہیں ہوں گے۔ تہیں ہنسی آئے گی اس

نرگ ہے نکال سکتے ہیں۔" "ہیں بلم رام جی چونک پڑے۔" "بال میں اسے نرگ ہی کہتی ہوں 'کوئی من کو بھائے یا نہ بھائے اس کی طرف مسرا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ میرا من چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں.... آپ کے ساتھ رہوں.... آپ ہی کو دیکھتی رہوں.... آپ جب بھی آئیں' آپ کے چرنوں کی دھول بن جاؤں۔" بلم رام جی تڑپ اٹھے اور پھھ دریر سوچنے کے بعد بولے: "توجمهے بناؤ میں کیا کروں؟" "ہمیں اینے ساتھ لے چلنے۔" «کمال<u>....</u>?» "بير سوال آپ مجھ سے كررے ہيں۔" " فنيس ميرامطلب ہے كه ..... كه يج بتاؤ روپا ..... يج بتاؤ ..... كياتم ايسا چاہتى ہو؟" "ول سے چاہتی ہو تو تھیک ہے ، ہم کامنی بائی سے بات کرلیں گے اسے تمہاری منہ ما تکی دولت دیں گے اور تہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔" "بال وعده كرتے ہيں-" بلم رام جي نے كما اور پھراي وقت وہال سے اٹھ گئے۔ ميں اپنے آپ کو ذرا سایر سکون محسوس کررہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ بلم رام جی کچھ کام کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ بسرحال ساری باتیں اپنی جگه 'میں جاہتی تھی کہ یہ بات جلدی ہے ہو جائے۔ صبح ناشتے سے پہلے کامنی بائی میرے پاس آ بیٹی تھیں انہوں نے مجھے غور سے ". تى ما تا بى ــ " "ايك بات يوجهون بيثا؟" " بلم رام جی سے کوئی خاص بات ہوئی تھی۔" . د خ**ر** 

```
چاہتی ہوں۔ "میں نے کہااور بلم رام جی چونک کر مجھے دیکھنے گئے۔
                            " ہزار باتیں بوچھو ہم تمہاری ہربات کاجواب دیں گے۔"
                                             "بلم رام جي بيد من کيا چيز هو تي ہے؟"
"بيه كيا چيز موتى ب، جس كا ابهى تك سنسار ميس ربنے والا كوئى بهى شخص اندازه نميس لگا
                   "آپ نے خود بھی اپنے من کے بارے میں کوئی اندازہ نمیں لگایا۔"
                                       " بیہ کہ اس من میں اب تم ہی تم رہتی ہو۔ "   
"بلم رام جی انسان اپنی سب سے زیادہ پندیدہ چیز کو کسی اور کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔"
                                           میں نے سوال کیا اور بلم رام جی چو تک پڑے:
                                                             ومیں سمجھانہیں۔"
"آپ دیکھتے ہیں 'کتوں کے سامنے ناچتی ہوں میں۔ آپ کو برا نہیں لگتا؟" بلم رام جی
                                     خاموشی ہے میری صورت دیکھنے لگے اور پھر ہولے:
                                           "لكتاب .... بهكوان كي سوكند لكتاب ـ "
                                        "آپ کمزور آدمی تو نهیں ہیں بلم رام جی۔"
                                                   «میں کمزور آدمی نہیں ہوں۔"
"تو پھر کیا آپ این من پند اڑی کو سنسار کے سامنے اس طرح نایتے دیکھنا پند کرتے
"دیکھو ابھی میراتم سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامنی بائی
میری بهت عزت کرتی ہے 'مجھے بہت کچھ سمجھتی ہے مگر مجھے یہ حق تو نہیں پنچا کہ میں اس کی
"ا يك پريم كرنے والے كو تو ہر طرح كے حق پنچے ہيں۔ بلم رام جى آپ چاہيں تو مجھے اس
```

"ہاں وہ توہے۔" "اور ایک طوا نف کی اصل مانگ کیا ہوتی ہے؟" "دولت۔"

"مال نے مجھ سے بوچھا تھا آپ نے ان سے بات کی تھی تا۔"

"انہوں نے مجھ سے پوچھاتھا کہ بلم رام جی کیابات کر رہے تھے' میں نے اصل بات نہیں بنائی' البتہ میں نے بیہ کہا کہ بلم رام جی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔"

" ہاں ٹھیک ہے ' پھر ماتا تی نے کہی کہا مجھ سے کہ میں بلم رام بی سے کہوں کہ وہ ایک مکان بناکر دیں ' میں اس میں رہوں گی۔ بلم رام بی اسے بنائیں گے لیکن وہ مکان کامنی بائی کی ملکیت ہو گا۔ "

"بإل مين سجهتا بهون-"

"دلین تم چنا مت کرو میں انہیں مکان بنا کے دے دول گا۔ ہم دونوں اس میں رہیں اسے۔ تم اپنی بات نے میں نہ لانا.... تہمارے لئے تو میں اس سنسار میں سو گھر بنا دول گا کیا سمجی ؟ سو گھر بنا دول گا.... ایسے حسین.... جنت جسید... کوئی دیکھے تو بس دیکھا ہی رہ جائے۔ " میں خاموش ہوگئی پھراس رات بلم رام جی نے کامنی بائی سے کما:

د کامنی بائی ہم نے تمہاری مانگ سن لی ہے 'ایک بات دماغ میں رکھنا کہ ہم جو پچھ چاہتے ہیں.... حاصل کر لیتے ہیں اور بے ایمان کو بھی نہیں چھوڑتے۔ "

"آپ کیا کهنا چاہتے ہیں بلم رام جی؟"

"کچھ دن کے لئے جا رہے ہیں گر ہماری روب کماری کو ہمارے لئے ہی رکھنا..... اس دوران سے کسی کے سامنے ناچ گی بھی نہیں..... کیا سمجی .... بولواس کی کیا قیمت لیتی ہو؟" "جو آپ کا دل چاہے دے دیں..... مماراج آپ کا حکم ہمارے لئے سب سے برا انعام

"-*چ*ـ

"فیک ہے پھر آپ کو آپ کی منہ مانگی رقم پنچادی جائے گ۔ آپ ہمیں بتاد یجئے لیکن ہم ایک بار پھر کہیے دیتے ہیں کہ جتنے دن تک ہم نہ آئیں ہماری روپ کماری کو نچایا نہ جائے۔ یہ ہمارا تھم بھی ہے اور در خواست بھی۔ آپ سمجھ لیجئے ہمارا تھم ماننے والے کو آسانیاں حاصل " کل۔" " ہاں ہوئی تھی ما تا جی۔" رئیب ممہمہ میں

ود کیا.... مجھے بتا؟"

"بس ماتا جی مجھ سے پریم جھاڑ رہے تھے 'کنے لگے روپا! میرے من میں دکھ ہوتا ہے ' جب میں یہ دیکھتا ہوں تم اتنے سارے لوگوں کے سامنے ناچتی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میرے سامنے رہو۔ روپا میں کامنی بائی کو منہ مانگی قیمت دینے کے لئے تیار ہوں۔ تم ان سے بات کرو۔ "میں نے کہا کہ میں بھلاما تا جی سے کیسے بات کر سکتی ہوں تو وہ بولے:

"اگر تم کمو تو میں ماتا جی سے بات کر لوں۔" میں نے کہا: "کر لیں اگر ماتا جی نے اجازت دے دی تو آپ جو کمیں گے 'میں کروں گی۔" کامنی بائی نے آگے بڑھ کر مجھے لپٹالیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا:

و جھگوان کی سوگند روپا میں نے تیرے بارے میں سے بھی سوچابھی نہیں تھا۔ " "ما تا جی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئے۔ "غلطی کہتی ہے تو.... تو نے وہ کام کر دکھایا جو میرے پاس آنے والی تمام لڑکیوں میں سے کوئی بھی نہ کرسکی.... روپا تو نے مجھے مالا مالا کر دیا ہے۔" "شکر ہے ما تا جی آب مجھ سے ناراض نہیں ہو کیں۔"

"ارے ناراضگی کی بات کرتی ہے 'میں تو کہتی ہوں کہ کتنا اچھے لگے گا' تو سوچ بھی نہیں علی کہ گئا تو سوچ بھی نہیں علی کہ مختلے ایک محل نمامکان بنا کر دیں۔ اس مکان میں دنیا کی ہر چیز مہیا کر دیں اور وہ مکان کامنی بائی کجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ " کامنی بائی کے تام کر دیں تاکہ کامنی بائی مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ " بول کرے گی ایسا؟"

"ات جی بیا آپ کمیں گی ویبا کروں گی میں۔" اور پھرمیں نے اس رات بلم رام جی سے میں بات کمی تو وہ مسکرا کر بولے:

"وہ بات کی ہے تم نے روپا ،جو ہم نے سوچا تھا گرایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مکان کامنی بائی کے نام کیوں ہوں؟"

"آپ جانتے ہیں بلم رام جی-"

"كيامطلب؟"

"میری ماں طوا ئف ہے۔"

موجاتی ہیں اور ہماری درخواست نہ مانے والے کو بڑی مشکلات سے گزر ناپڑ تا ہے۔"

کے بارے میں اچھی طرح اندازہ تھا۔ پھر ایک نئی شخصیت وہاں آئی۔ یہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔.... بالی می عموا بسید بھولا بھالا.... نگاہیں جھکائے اندر چلا آیا تھا۔ یوں لگنا تھا جیسے اس سے پہلے بھی کسی کوشے پر نہ آیا ہو۔ پر انے پاپوں کے بارے میں تو کمحوں میں پاچل جاتا ہے۔ میں نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور نہ جانے کیوں میرا من دھڑ کنے لگا.... نہ جانے کیوں جھے اس پر ترس سا آنے لگا۔ پتانہیں دکھوں کا مارایساں کیوں آ مراہے۔ میں نے گئی بار اسے دیکھا اور اس کے بعد وقت ختم ہو گیا۔ سب ایک ایک کرکے رخصت ہو گئے لیکن وہ وہیں بیشا رہا۔ اس نے ایک بار بھی نگاہیں نہیں اٹھائی تھیں۔ میری ایک ساتھی لڑکی نے مسکراتے رہا۔ اس نے ایک بار بھی نگاہیں نہیں اٹھائی تھیں۔ میری ایک ساتھی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا:

"ما تاجي اس نصيب جلے كو كيا فالج ہو كيا ہے۔"

" پائسیں..... میں بات کرتی ہوں۔ کامنی ہائی نے کمااور اس کے پاس جا کر بولی:

"سنو ..... کیاسو گئے ہو۔ "اس نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے کامنی بائی کو دیکھااور بولانسیں

جاگ رہا ہوں:

"تم نے دیکھاسب چلے محتے ہیں۔"

"ہاں۔"

"اور اب تاج گانا بند ہو رہاہے۔"

"بإل\_"

"دروازے بند ہو گئے تو کماں جاؤ گے۔"

"پانسیں۔"

"گھرے بھاکے ہوئے ہو؟"

"مم.....مین کیا کموں۔"

" ننیں جو دل میں ہے کہو' یمال دلون کے راز راز رکھے جاتے ہیں۔"

"میں ان ہے....ان سے ...."

وكس سے؟"كامنى بائى نے مجھے ويكھا۔

"<sub>-85</sub>"

ونهيس غلط ب.... غلط نظرو ال بي-"

"آپ کامنی بائی ہے اس بات کی توقع رکھتے ہیں؟"کامنی بائی نے کہا۔
اس کے بعد بلم رام جی جمھے بری تسلیاں دے کرچلے گئے۔
روپایا انجنا کے دل میں نہ جانے کیسے کیسے طوفان جاگ رہے تھے ادر میں سے سوچ رہا تھا کہ
اس کی مختصر داستان بھی کس قدر طویل ہو گئی ہے لیکن جو پچھ میں جاننا چاہتا تھا' اس کے لئے
اس کی مختصر داستان بھی کس قدر طویل ہو گئی ہے لیکن جو پچھ میں جاننا چاہتا تھا' اس کے لئے
اس لڑکی کی کمانی سنتاہی تھی ججھے اور پھر حقیقت سے تھی کہ اس کمانی میں ایک انو کھا در دبسا ہوا
تھا۔ روپا کی کمانی بڑی در دناک تھی وہ خود جسے بھی دل کا غبار نکالئے پر تل گئی تھی۔ میں اپنے
آپ میں کھویا ہوا تھا لیکن روپا کی کمانی نے ججھے اپنے آپ میں سمولیا تھا اور میں اس کمانی کو
سننے کے لئے بے چین تھا۔ میں نے دیکھا کہ روپا کی آئھوں میں آنسو ہیں' میرے دل میں جو
آنسو تھے' میں انہیں ہی نہ خشک کر سکا تھا تو روپا کی آئھوں کے آنسو کیسے پو نچھتا۔ کامنی بائی

"اب بلم رام بی کچھ عرصے کے لئے باہر چلے گئے ہیں 'میرا خیال ہے انہیں وہاں کی دن لگ جائیں گے.... تم نے اپنا کام پورا کرد کھایا روپا.... لیکن میں تم سے ایک بات کموں۔ " "جی ہا تا جی ....؟"

" تتمہیں اندازہ ہے کہ اس وقت تمہارے دیوانوں کی تعداد کتنی ہے ..... ان میں بلم رام بی سے زیادہ دولت مند تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم بہت کچھ کھو رہے ہیں۔ روپا..... میں چاہتی ہوں کہ تم بلم رام بی کی غیر موجودگی میں ان لوگوں سے بھی را بطے قائم کروجو ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اور یمال آنا چھوڑ دیا ہے۔ "

"مرماتاجي ..... اكر بلم رام جي كوپتا چل كياتو؟"

"كيسے پاچلے كا ..... ؟ يه تو تهماري عقل مندى ير منحصر بـ-"

" آپ جیسا کمیں گی میں ویباہی کروں گی۔ "میں نے کمااور جب تک بلم رام بی واپس نہیں آ جاتے استے دن تک کے لئے میں نے اپنے آپ کو سمجھالیا۔ میں پھرر قص کرنے گئی۔ محفل پھرسے بچ گئی۔۔۔۔۔ شکوہ شکایات ہو کمیں۔۔۔۔ فرمائش ہو کمیں اور رقص جاری ہو گیا۔ طوا نف کے کوشھے کا دروازہ کمی کی کے لئے بند نہیں ہو تا اور اس کھلے دروازے سے جس کادل چاہے اندر آ جاتا ہے۔ میں پیچھے سے پچھ بھی تھی لیکن اس وقت جو پچھ تھی' مجھے اس

تھے۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا کرتی اپنے بستریر پہنچ کر میری آ تھوں سے آنسوؤں کے وریا بنے گئے۔ ہائے پا جی کس پریم سے پالا تھاتم نے مجھے اور آج دیکھو کتنی بےبس ہول میں نہ جانے کتی در آنومیری آنکھوں سے بتے رہے 'نہ جانے کیاکیایاد آرہاتھا۔ پھراجانک ہی ایک شور سامیا.... میں سوگئی تھی یا سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن شور سن کر جاگ گئی..... نہ جانے کیماشور ہے ..... مجر میں نے پچھ آوازیں سنیں کامنی بائی کی آواز تھی:

ودکامنی بائی گھر کے پچھلے جھے کی کھڑی ہے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا 'ہم نے و کمچہ لیا اور مکڑلیا۔"

"ارے بنی تو جلاؤ ..... کامنی بائی کی آواز اجمری .... میں نہ جانے کیوں ایک وم سے دروازہ کھول کر ہا ہر نکل آئی تھی۔ آوازیں بڑے کمرے سے آ رہی تھیں۔ وہاں جہاں رقص ہو تا تھا'میں نے حیرت سے دیکھااور اس وقت کامنی بائی کے منہ سے نگلا:

"ارے یہ تو وہی ہے ..... وہی پاگل ..... کمینہ کہیں کا۔ "میں نے بھی اسے دیکھا' یہ وہی نوجوان تفاجو کامنی بائی ہے کمہ رہاتھا کہ وہ مجھ سے کچھ دریا تیں کرنا چاہتا ہے۔

"ہو نہہ..... تو یہ کھڑکی چڑھ کر آ رہا تھا..... کیوں میں نے تجھ سے کما تھانہ کہ ووبارہ ادھر کا

"و یکھیں میں بس تھوڑی دریران سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔"

والمنى بائى بوليس كے حوالے كردين اسے يا خود مار مار كر بديال تو رويس-"

" چوري كالزام نگاؤ اور بند كرا دو-" جن لوگول نے اسے پکڑا ہوا تھا ان ميں سے ايك

"میں چور نمیں ہوں .... کامنی بائی میں نے تم سے پہلے بھی کما تھا کہ میں اس سے پچھ باتيس كرنا چاہتا ہوں۔ " نوجوان بولا۔

"اب تو تیرامنه تو ژنابی پڑے گا..... ابھی حساب کتاب کراتی ہوں تیرا۔" "سنو ..... میں کچھ کمنا جاہتی ہوں۔" اجانک ہی میں آگے بردهی اور وہ سب مجھے دیکھنے

"كيابات برويا؟"كامني بائى نے مجھ سے يو جھا۔

"بس جو چھے بھی ہوا ہے۔" "رویا کو پہلے سے جانتے ہو۔" « نہیں تو پھر پہلی بار دیکھاہے انہیں۔ " "كياجات مو؟" ''وہ بس تھو ڑی دی<sub>ر</sub>ان کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔'' "کو تھے پر پہلی بار آئے ہو۔"

« تہمی تو ..... دیکھو کو تھے کے آداب ہوتے ہیں۔ "

د میں نہیں جانتا**۔**"

"جو کھے کمہ رہے ہواس کی قیت پاہے؟"

"بإل-"

"تو پھر چپ چاپ بمال سے نکل جاؤ اور آئندہ تھی ادھر کارخ نہ کرنا' بمال جان بھی چلی

"آپ سمجي نهيں-"

«میں سجھنابھی نہیں چاہتی'اب بہ بناؤ تہماری جیب میں کیاہے؟"

"ووہ بس آپ بول سمجھ لیجئے کہ میں ایک غریب آدمی ہول..... کچھ دے نہیں سکتا۔" " پھراييا كروكه خاموثى سے باہر علے جاؤ 'وه ديكھوجن كى مو نچيس بدى برى بين ناوه تهيں اٹھائمیں مے اور سیرهیوں سے نہیں بلکہ کھڑی کے رائے باہر پھینک دیں گے.... کیا سمجھ .... ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں سے اور کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ غریب آدمیوں کی یماں کوئی گنجائش نہیں ہوتی' آئندہ مجھی خواب میں بھی ادھرمت آنا..... چلو۔"

"آب میری بات تو سنین میں ان سے بس تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔" وہ بولا تو کامنی بائی نے دو سازندوں کو اشارہ کیا۔ یہ ہے کئے طاقتور آدمی نتے 'اپنی جگہ سے اٹھے مو چھوں پر آاؤ دیتے ہوئے آگے برھے اور نوجوان کوبازوؤں سے پکڑلیا۔

والله ميرى بات توسيس-"وه بولاليكن وه دونون اسے دھكے ديتے ہوئے باہر نكل سي

تھی کہ کامنی بائی دروازے پر موجود ہے اور اپنی کمینگی کا جُوت دے رہی ہے۔ میں نے نوجوان سے کہا: "سنو تم جو کوئی بھی ہو جھے اس سے کوئی دلچپی شیں ہے لیکن ایک بات میں جانتی ہوں اگر تم ایک غریب آدمی ہو تو آئندہ یمال آنے کا خیال دل سے نکال دو اور اگر تم بہت دولت مند ہو تو میرے پاس آکر اپنی بربادی کا سامان نہ کرو.... شاید میں کسی دو سرے مخص کو بھی ایسی بات نہ کہتی لیکن تم جھے اچھے گئے ہو' میں شیں چاہتی کہ جہیں کوئی دکھ ہو' اس لئے میری بات مان لینا تمہارے فاکدے میں ہے۔ " نوجوان ایک فک جھے دیکھا رہا چر اس نے ایک محصے دیکھا رہا چر

"میں سے سمجھ رہا تھا' روپ کماری کہ شاید آپ مجھ سے مختلف انداز سے بات کریں گی الیکن آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے .... جب انسان کسی اپنے کو ہی نہ پائے تو پھر کیا کرے ..... ٹھیک ہے۔"اس نے ایک نگاہ مجھے دیکھا.....ان آ کھوں میں نہ جانے کیا تھا.....اس کے بعد وہ خاموثی سے باہر نکل گیا۔

کامنی بائی نے شاید راستہ چھوڑ دیا تھا جیے ہی وہ نگاہ سے او جھل ہوا کامنی بائی میرے پاس نئی۔

"روپادیکھوویسے توجو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ اچھاہی کیا ہے اس جیسے لوگوں کو تو ہمارے
پاس آنا ہی نمیں چاہیے الیکن ایک بات کموں ایسے لوگ اجھے نمیں ہوتے۔ یہ جملے تم کسی
اور سے نہ کمنا ابھی جوانی ہے سرکشی ہے کہیں ایسا نہ ہویہ سرکشی تہیں لے ڈوبے۔
تہیں سمجھانا میرا کام ہے اور سمجھنا تمہارا کام۔"

"بال ٹھیک ہے۔ " میں نے مری مری سی آواز میں کمانے

میرا دل چاہتا تھا کہ اس نوجوان سے میں اچھی طرح باتیں کروں۔ اس کی سنوں' اپنی کموں لیکن مجھے معلوم تھا کہ کامنی بائی دروازے پر چھی ہوئی اندر کی باتوں پر کان لگائے ہوئے کھڑی ہے' الیں صورت میں کوئی بات راز میں تو رہ نہیں سکتی پھر کہنے سے کیافا کہ اس لئے میں خاموش ہی رہی تھی اس کے بعد میں اپنی مسہری پر جالیٹی میرے دل میں اس نوجوان کے میں خاموش ہی رہی تھی اس کے بعد میں اپنی مسری نے جانے کیوں میں اس کے بارے میں سوچ ضرور رہی تھی اس کی صورت میری نگاہوں میں ابھر آتی تھی اسپنے آپ کو سمجھا بھی رہی تھی کہ یاگل طوا کفوں کو دلوں سے کیا واسطہ اسپنے آپ کو سنبھال 'کمیں کی سے دل ہار بیٹھی تو

"ما تا بى اس كاكوئى دوش نهيں ہے عمل نے خود بى اس سے كما تھاكہ كھڑكى سے اوپر آكر مجھ سے بات كرے۔ آب اسے چھوڑ ديجئے چلوتم لوگ جاؤ۔ " ميں نے كما اور سازندے جنهوں نے اسے پكڑا تھا ، حيران رہ گئے۔ خود كامنى بائى بھى حيرت سے منہ كھول كررہ كئى تھى۔ چند لمحے خاموش ربى اور پحربولى:

"روپاکیا کمہ رہی ہے تو..... تونے اس سے کما تھا کہ یہ تم سے ملنے کے لئے آئے۔" "نہیں ماتا جی۔" میں نے جواب دیا اور کامنی بائی ایک بار پھر چکرا کررہ گئی۔ "نہیں۔"

"بال-"

"تو پھران لوگوں کے سامنے تم نے یہ بات کیوں کی؟" "کیا کرتی ماتا ہی "آپ تو اس بے چارے کو مروا ہی دے رہی تھیں۔" "اس نے کام ہی ایسا کیا تھا۔"

"کوئی ایسا کام نمیں کیا تھا..... کتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس مجھ سے باتیں کرنے کے لئے اگر دو منٹ کے لئے یہ بھی آ جاتا تو کون سا آسان ٹوٹ پڑتا۔" میں نہ جانے کیوں اس نوجوان کے لئے بہت زیادہ سجیدہ ہو گئی تھی۔ کامنی بائی نے گری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ چالاک عورت تھی موقع کی نزاکت کو سمجھتی تھی اور اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہ لہجہ کتنا سرکش ہے بھر بھی مدہم لہج میں بولی:

"توکیاتواہے اپنے کمرے میں لے جائے گی۔"

" " تنمیں ..... میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گی.... اگریہ صرف مجھ سے باتیں ہی کرنا چاہتا ہے تو باتیں یمال بیٹھ کربھی ہو سکتی ہیں۔ "

" نوجوان پاگل ہی معلوم ہوتا تھا۔ " نوجوان پاگل ہی معلوم ہوتا تھا۔ " نوجوان پاگل ہی معلوم ہوتا تھا۔ استے برے طلات کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ بسرطال جو پھے بھی تھا میں اس کی بیہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی' جو صورت حال تھی اسے سمجھنا میرے بس کی بات نہیں تھی لیکن اس کی بھولی بھالی شخصیت اس کا میرے لئے اس طرح جان پر کھیل جانا بردی نہیں تھی۔ بہت ویر تک کامنی بائی اس سلسلے میں ٹال مٹول کرتی رہی لیکن اس کے بعد اس نے نوجوان کو اجازت دے دی۔ سے میں جو ضد کررہی تھی۔ البتہ مجھے یہ بات معلوم بعد اس نے نوجوان کو اجازت دے دی۔ اس میں جو ضد کررہی تھی۔ البتہ مجھے یہ بات معلوم

جیون بھریریشان رہے گی۔ میں بہت در تک اس کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر مجھے نیزر آ گئی دو سری صبح البته میں ٹھیک تھی رات کو اپنے کاموں میں مصروف رہی 'وہ من کامارا دوبارہ مجھے نظرنہیں آیا تھا۔

تیسرے دن دوپسر کے وقت کچھ لوگ کامنی بائی کے پاس آئے انہوں نے کسی تقریب میں مجرے کے لئے کامنی بائی سے بات کی تھی اور شاید اتنی رقم دی تھی کہ کامنی بائی تیار ہو گئی۔ ورنہ کو تھے کو ہم لوگ بہت کم چھوڑتے ہیں۔ ان لوگوں سے بات طے ہو گئی۔ آنے والوں نے کہا تھا کہ وہ خود ہی لے کر جائمیں گے۔ انہوں نے جس فخصیت کا حوالہ دیا تھا' اس کا نام شاید کامنی بائی نے بھی سن رکھا تھا بسرطال تیاریاں شروع ہو گئیں اور دو سری لڑ کیوں کے ساتھ میں بھی بال بال موتی پرونے کھی۔

ایک بڑی ہی موٹر ہمیں لینے کے لئے آئی تھی۔ کامنی بائی میں اور دو سری لڑکیاں اس موٹر میں بیٹھ گئے دو سری موٹر میں ہمارے سازندے تھے؛ دونوں موٹریں ایک بہت شاندار سی حویلی کے سامنے جاکرر کی تھیں۔ کامنی بائی نیچے اتری اور پھردونوں لڑ کیاں اور پھر جیسے ہی میں نیچ اترنے گلی تو اچانک ہی وہال کھڑے ہوئے ایک شخص نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد موٹر ایک جھکے آگے بڑھ گئے۔ میں تو جیرت سے سکتے میں رہ گئی تھی کوئی بات سمجھ میں نمیں آرہی تھی۔ جھکے سے موٹر آگے برھی تھی اس لئے میں سیٹ پر گر پڑی تھی کچھ دریاتو میرا دماغ چکرا تا رہا' اس کے بعد صورت حال میری سمجھ میں آگئی تھی۔ میں اینے آپ کو سنبعالے ہوئے تھی اور سوج رہی تھی کہ کیایہ اچھا ہوا؟ سمی بات یہ ہے کہ کامنی بائی سے اکتا گئی تھی اور کئی بار میرے دل میں آیا تھا کہ اس سے تو کوئی اور جگہ ہوتی تو اچھا تھا۔ کامنی بائی وایک شکاری ہے وہ جیون میں مجھے کچھ نہیں کرنے دے گی۔

موٹر چلتی رہی اور تھوڑی در کے بعد ایک خوبصورت حویلی کے سامنے رک گئی پھرموٹر پلانے والے نے اپنے منہ سے داڑھی مونچیس ا تار کرچرہ میری طرف کیاتو میراول زور سے "مجھ اندازہ ہے روپ کماری کہ تم میرے بارے میں کیاسوچ رہی ہوگی الیکن کیا کروں س کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں تھی۔ "میں بے اختیار مسکرا دی۔ میں نے کہا: "وہ سب سارے آدمی تھے...اور وہ حویلی....؟

"وہ میری نہیں تھی بلکہ اس حویلی میں جو کوئی رہتاہے نہ..... اگر کامنی بائی نے وہاں شور شرابه کیا' تواب تک تھانے پہنچ چکی ہوگ۔"

" مجھے اس کی کوئی چتا نمیں ہے .... میں خود بھی تم سے باتیں کرنا چاہتی تھی 'ر کیا کروں اس سے .... جب تم میرے ساتھ کمرے میں آئے تھے .... کامنی بائی ہم سے زیادہ دور نہیں متى وہ دروازے سے كان لگائے مارى باتيں من رہى تھى۔ " نوجوان كے چرے ير جرت كے نقوش ابھر آئے۔ اس نے کہا:

"توگويا آپ..... آپ.....؟"

"بال ..... ليكن جو كچھ ميں نے كما تھا وہ اب بھي سي ہے .... ميں تمهيس غريب آدمي سجھ ر ہی تھی' یہ اچھی بات ہے کہ تم حیثیت والے انسان ہو ..... یہ بہت اچھی بات ہے ..... تم مجھ ہے کیا جاتے ہو مجھے بتاؤ؟"

"آپ آئے اندر آئے .... آپ نمیں سمجھیں کہ میں نے کتنا بردا خطرہ مول لیا ہے۔ میں نہیں جانا کہ اس کا مجھے کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا.... لیکن بسرحال....." وہ مجھے ساتھ لئے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے میری ملاقات ان دو لڑ کیوں سے ہوئی تھی 'جو سادہ سے لباس میں ملبوس تھیں 'انہوں نے جیرت سے مجھے اور اسے دیکھااور پھر پولی:

"راجو بھئ کون ہیں ہہ؟"

"فضول باتنس مت كرو كاتاجي كمال بين ؟ "وه بولا\_

"کمرے میں ہیں اینے۔"

" بهو نهه - " اس نے کمااور آگے بڑھ گیا.....ایک عجیب ساانداز تھااس کا۔ دونوں لڑکیاں تیز تیز قدموں سے ہمارے پیچھے آ رہی تھیں اور میں حیران سی اس کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دریے میں وہ مجھے لئے ہوئے اندر داخل ہوگیا۔ ایک بہت بڑے کمرے میں ایک ربلی تلی عورت جو شاید بیار تھی ..... بستر یر لیٹی ہوئی تھی ..... اس نے بلٹ کر ہمیں دیکھااور ختک ہونٹوں پر زبان پھیر کرسیدھی ہو گئ ایک لڑی آگے برھی اور اس نے کمانسیں ما ؟ جی الكرصاحب في آب كواشف كے لئے منع كرديا ہے۔"

"يىسىسى بىسسىلۇكى كون ب راج دىيىسى بىلۇكى كون بى ؟ عورت نے اس نوجوان كو نکھتے ہوئے کما جس کا نام پہلے لڑ کیوں نے راجو لیا تھااور اب اس عمررسیدہ عورت نے راج

دیو کما تھا اسے۔ اس کامطلب ہے کہ اس کا نام راج دیو ہے۔

"فاتا جی به روپ کماری ہے ..... وہی روپ کماری جس کے بارے میں .... میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ماتا جی اس کے بغیر میں جیون نہیں گزار سکتا۔ ماتا جی بس میں نے ایک ایساقدم اٹھالیا ہے جو خطرناک بھی ہے میں اسے اپنے گھر کی صورت دکھانا چاہتا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے کس طرح میری خوشی چھین لی ہے۔ "

''تونے احیمانہیں کیاراج دیو۔''

"دیکھوروپ کماری میں تہمیں کس لئے یمال لایا ہوں.....وہ میں نے تہمیں اس کو شھے پر ہی بتادینے کی کوشش کی تھی لیکن تم نے مجھے اس کاموقع نہیں دیا۔"

وكيا تههي ميري مجوريون كاعلم نهيس تفا ..... كيامين تههيس بتانهيس چكى - "

"یہ بہت برے آدی کا گھرے روپ کماری ..... لیکن اب یہ وقت آگیا ہے کہ کل ہے ہم سر کول پر بھیک مانگنے پھریں گے۔ جانق ہو ایسا کیول ہوا ہے ..... ایسا تہماری وجہ ہے ہوا ہے ..... صرف تہماری وجہ ہے ..... تہمیں معلوم ہے ..... یہ کن کا گھرہے' بہر حال ساری باتیں اپنی جگہ ..... سب کچھ اپنی جگہ میں یہ کمنا چاہتا ہوں تم ہے کہ کامنی بائی نے ہمارے اس گھر کو تباہ و برباد کر دیا ہے ..... ہمارے سروں سے ہمارہ سایہ چھین لیا ہے ..... ہماری ہم چیز بک چکی ہے .... ہمارہ سب کچھ بک چکا ہے .... ہم سرکوں سے ہمارہ سایہ گھر بھی کامنی بائی کے قبضے میں جاچکا ہے .... ہم سرکوں پر نہیں آنا چاہتے۔ روپ کماری ہم در بدر نہیں ہونا چاہتے ۔ روپ کماری ہم در بدر نہیں ہونا چاہتے ۔ روپ کماری ہم در بدر نہیں ہونا چاہتے۔ روپ کماری ہم در بدر میں ہونا چاہتے .... ہم کامنی بائی ہے اپنا سب کچھ لینا چاہتے ہیں ..... ہمارا پاکامنی بائی کے قبضے میں ہونا چاہتے ہیں ..... ہم کامنی بائی ہے دوالے کرچکا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ..... ہم ہماری ہم در کرنا ہوگی ..... وہ سب پکھ اس کے حوالے کرچکا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ..... ہم ہماری ہم ہمیں ہماری مدد کرنا ہوگی ..... وہ سب بکھ اس کے حوالے کرچکا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ..... ہم ہماری حہیں ہماری مدد کرنا ہوگی ..... وہ سب بکھ اس کے حوالے کرچکا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ...... ہماری ہماری عہیں ہماری عمری مدد کرنا ہوگی ..... وہ سب بکھ یک ہمیں ہماری مدد کرنا ہوگی۔ "

"اور کچھ - "میں نے مسراتے ہوئے اس نوجوان کو دیکھا' میرے من میں ایک عجیب سا خیال ابھرا تھا۔ جیون میں نہ جانے کیا کیا کچھ کرتی رہی ہوں' اگر کسی کے لئے کوئی نیک کام کر دوں تو ہو سکتا ہے میرا جیون بھی سنبھل جائے۔ پہلی بار نیکی کا ایک کام کرنے جا رہی تھی۔ معلوم تھا کہ ایسے کاغذات اور الی چیزیں کہاں ہوتی ہیں۔ میں نے راج دیو کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ بات تھی .... تم یہ کمتا چاہتے تھے مجھ سے ہاں روپ کماری میری بہنوں کو دیکھ رہی ہو' دونوں کنواری ہیں۔ یا جی جو کچھ کر

چکے ہیں' اس کا تہیں اندازہ نہیں۔ ساری دولت ساری جائیداد انہوں نے کامنی بائی کے حوالے کردی ہے اور ہم کامنی بائی کے ایک اشارے پر سڑکوں پر آ کے ہیں۔ "

سیں راج دیو میں بہت بری ہوں ..... بہت بری 'نیکن تم نے جھے ایک نیکی کرنے کا موقع دیا ہے سنسار میں تو میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے شیں دول گی۔ "میرے ان الفاظ سے بوڑھی عورت کے مردہ جذبات میں جیسے جان پڑگئ 'وہ بستر پر لیٹی اتنی کزور' اتنی تدھال نظر آ رہی تھی کہ لگنا تھاوہ اب تھوڑی می ذندگی گزار سکے گی لیکن میرے ان الفاظ سے اس کے نئی مردہ جہم میں جیسیا یک نئی روح دوڑگئ اور وہ مسمری پر تھوڑی می اٹھ کر بیٹے گئے۔ اس نے کہا: "بیٹی انسان کو کمیں تلاش شیں کرنا پڑتا' انسان تو اپنے اندر ہوتا ہے' بس ذرا اپنے اندر جھانک لو' انسان مل جائے گا۔ تہمارے من میں اگر ہمارے لئے دیا آئی ہے' تو ہم حیرت نہیں کرتے کیونکہ بید دیا ایک انسان کے لئے' ایک انسان کے من میں آئی ہے اور اگر انسان بوں ہی دنیا ہے رخصت ہو جائے تو انسان سے من میں مث جائے۔ بس اتناہی کہ سکتی ہوں بیٹی کہ بھوان تہمیں سنسار کی ساری خوشیاں دے دے' ہمارا یہ کام کردو۔"

"ما تا جی میں میہ کام میں ضرور کروں گی "آپ چتانہ کریں۔" اور پھرمیں نے راج دیو سے ا:

"راج دیو مجھے بناؤ میں تم لوگوں کے لئے کیا کر سکتی ہوں۔" "دو تین پرونوٹ لکھیں ہیں پتاجی نے۔ ہمیں وہ چاہیں کیونکہ ان کے بغیر کامنی بائی ہماری دولت و جائداد پر قبضہ نہیں کر سکتے۔"

> "میں جانتی ہوں وہ کمال ہوں گے۔" میں نے جواب دیا اور پھر پولی: "مجھے ذرا تھو ڑی ہی تفصیل بتا دو۔"

"ما ورس ہا دیا ہوں۔" راج دیونے کما اور میں اس کے ساتھ دو سرے کمرے میں آگئی۔
دل ہی دل میں بنس رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ راج دیو میں نے توبہ سوچا تھا کہ شاید
تہمارے من میں میرا گھرین گیا ہے۔ پر کوئی بات نہیں ایک طوا نف کے لئے من میں جو جگہ
ہوتی ہے 'وہ بس اتی ہی ہوتی ہے۔ مجھے اپنی جگہ کا اندازہ ہے وہ تو بس بھول ہو جاتی ہے بھی
کبھی اور انسان نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھتا ہے۔ چلواچھا ہوا تم نے مجھے میری جگہ سمجھا دی۔
بہرحال وہ رات میں نے ان لوگوں کے ساتھ ہی گزاری احتیاط کے ساتھ واپس جانا چاہتی تھی

تاكه كوئى گربونه موجائے اسوچ سمجھ كركام كرنا تھا۔

دوسرے دن میں نے ان لوگوں کے ساتھ ناشتاکیا۔ اب میں نے اپنے من کو شانت کرلیا تھااور پرسکون تھی۔ وہ نیک کام جو میں نے اس خاندان کے لئے کرنے کا فیصلہ کیا تھا بسرطال ایک اہمیت کا حامل تھااور میں وہ نیک کام کرکے اپنے من کو خوشی دینا چاہتی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے راج دیو سے کہا:

"بل تم مجھے ایک ٹانگہ لا دو .... اور سنو آج سے ٹھیک تیسرے دن میں تم سے ملاقات
کروں گی۔ ہمارا گھر تو تم نے دیکھاہی ہے اس گلی کے آخری سرے سے واپس مڑنے کے بعد
ہمارے گھرکے پچھلے جھے پر پہنچ جانا۔ نشان میں تمہیں بتاہئے دیتی ہوں ' پیچھے پیپل کا در خت
ہمارے گھرکے پچھلے جھے پر پہنچ جانا۔ نشان میں تمہیں بتاہئے دیتی ہوں ' پیچھے پیپل کا در خت
ہمرے گھرکی اس پیپل کے در خت کے سامنے کھلتی ہے۔ کیا سمجھے ؟"
کمرے کی کھڑکی اس پیپل کے در خت کے سامنے کھلتی ہے۔ کیا سمجھے ؟"
در حت پہنچوں؟"

"دوپسر کو دو بج ..... ہم جن گھروں کے رہنے والے ہیں وہاں دن کی روشنی بیکار چیز ہوتی ہے کیونکہ ہمارا کام رات کو شروع ہوتا ہے 'دن کو شیں۔ اس سے سب لوگ سورہے ہوتے ہیں.... یاد رہے گانہ آج سے ٹھیک تیسرے دن۔ "

"ہا*ں مجھے* یاد رہے گا۔ "

"اور سنواگر من میں کوئی کھوٹ ہو تو اسے نکال بھینکو..... میں تو آ ہی گئی ہوں تمہارے پاس ..... جو من چاہے وہ سلوک کرو میرے ساتھ ..... میں تمہیں دھوکا دے کر نہیں جارہی۔ اس بات کویا در کھنا۔ "راج دیو کچھ نہ بولائ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا: "میں تا نگہ لے آتا ہوں۔"

" " نیس .... ایسے نہیں .... میں چلتی ہوں تمهارے ساتھ ..... اس جگہ سے تا تکے میں بیٹی تو ہو سکتا ہے کہ ٹاکئے میں بیٹی تو ہو سکتا ہے کہ ٹاکئے والا یمال کے بارے میں بتا دے۔ مجھے کمیں دور لے جاکر ٹاکئے میں بیٹھاؤ۔" راج دیونے محمری سانس لے کرگر دن ہلا دی تھی۔

باقی سب کچھ بھی میری مرضی کے مطابق ہی ہوا۔ ٹانگے میں بیٹھ کرمیں نے ٹانگے والے کو این سب کچھ بھی میری مرضی کے مطابق ہی جانے تھے لیکن اپنے گھر کی جانب سفر کرتے ہو کے میں سوچ رہی تھی کہ راج دیو میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہاری دیوا گل میرے لئے ہے '

تم نے جمعے میری او قات یا دولا دی ..... بڑا اچھا کیا ..... آ کندہ خیال رکھوں گی ..... بلاوجہ دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات بٹھائے رکھتی ہوں۔ اپنے آپ کو کتناہی سمجھارہی تھی پر کیا کرتی من تو ایک عورت کا تھا اور عورت کتنی ہی بدلنے کی کوشش کرے اپنے آپ کو اندر سے عورت ہی ہوتی ہے۔ راج دیو جس انداز میں میرے پاس آیا تھا اور جو پچھ اس نے ظاہر کیا تھا' اس سے تو میں کہی سمجھی تھی کہ میرا پچاری ہے ..... جمعے چاہتا ہے ..... پر ایسا نہیں تھا..... اس کی کمانی دو سری تھی کید میرا پچاری ہے۔ ایک گیا ۔... گھے دکھ ہوا تھا۔ گھرواپس پنجی ..... تا تکے سے از کر جمعے سے لیٹ گئی ..... باتی لڑکیاں جیسے ہی اندر داخل ہوئی ایک ہنگامہ چھ گیا .... کامنی بائی دو ڑ کر جمعے سے لیٹ گئی .... باتی لڑکیاں بھی جرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ کامنی بائی میرے بدن پر سبح ایک ایک زیور کو دیکھ رہی تھی 'سب پچھ دیکھ کروہ جیران رہ گئی۔ "اچھی تو ہے نا.... روپا تو اچھی تو ہے نا....؟"

ہاں میں کھیک ہوں..... کیوں؟' ا

"کیا ہوا تھا تمہیں....؟ کون تھے وہ پالی....؟ ہمارے ساتھ تو بہت براسلوک ہوا۔ وہ بری عالی سے آئے تھے..... ہمارے آدمیوں کو مار پیٹ کر گاڑی سے اتارا..... بس تمہیس ہی اغوا کرنا چاہتے تھے.... ایساکیوں کیا انہوں نے؟"

"پتانمیں ماتا جی' انسوں نے مجھے بھی ایک ویرانے میں لے جاکر چھوڑ دیا اور مجھے کتنی پریشانی اٹھانا پڑی' میں حمیس بتانمیں عتی میلوں پیدل چلتی رہی تب کہیں جاکر شهری آبادی تک پینچی۔"

"وريانے ميں چھو ژديا......؟"

"-الس

"پر کیول کیا چاہتے تھے وہ؟"

"يي توسمجه مين شيس آئي ما تاجي مكه وه كياج است تقه\_"

"میں تو سمجھتی ہوں کہ بھگوان نے دیا کی ورنہ پائی تجھ سے تیرا زیور ہی چھین لیتے اور سن ایک بات بالکل سچ سچ ہتا کہیں۔۔۔۔ "کامنی بائی نے خاموش ہو کر میری صورت دیکھی اور میں نے نفرت بھرے لہج میں کہا:

"نسيس ما تا جي مين بالكل شميك مون\_"

"ارے آپاسے نہیں پچانتیں کامنی بائی؟" "کے؟"

"وه جو آج آپ کامنظور نظرر ہاہے۔"

"تم جانتے ہواہے؟"

"آپ نمیں جانتیں 'یہ حرت کی بات ہے۔"

"ارے ہے کون ' بک بک کئے جارہے ہو.....میں کون ساسارے سنسار کو جانتی ہوں۔ "

"وه کنگن شکھ ہے' ڈاکو کنگن شکھے۔"

"بیں...." کامنی بائی کی آ تکھیں حیرت سے چھیل گئیں۔

"نىيى پېچانى تھيں نہ آب اسے؟"

"ارے میں کیاجانوں' نام تو براساہے اس کا۔"

"میں اے اچھی طرح جانتا ہوں..... کامنی بائی بہت اچھی طرح-"

"ا عبه ان يه توسب لوث كامال دے كر كيا ہے جميں ..... كميں پوليس نه آجائے يهال

اب.

" پولیس تو خیر کیا آئے گی مگروہ پھر آئے گا.... روپا کو اس نے من میں بٹھالیا ہے.... آپ تو چو نکہ اس کو جانتی نہیں تھیں' اس لئے آپ نے اس پر توجہ نہیں دی اور میں تو اس پہچانتا تھا' اس لئے دیکھائی رہامیں اسے..... میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ روپا پر مرمٹا ہے۔"

"بيه توخوشي كى بات ہے چھمن لال-"

"بات خوشی کی ہے یا نہیں لیکن ڈاکوؤں کے قدم ہمارے ہاں آنے نہیں چاہئیں تھے۔"

"کیا بات کرتے ہو ہممن لال جی ہمارے ہاں آنے والوں میں ڈاکوؤں کے سوابھی اور کوئی

ہو تا ہے ۔۔۔۔۔ ارے یہ سارے کے سارے مختلف طریقوں سے ڈاکے ڈالتے ہیں اور پھرلوٹ کا

مال ختم کرنے کے لئے ہمارے پاس ہی آتے ہیں۔ اگر سمنگمن سنگھ روپا کو پہند کرتا ہے تو یہ تو

اچھی بات ہے ، کوئی شیڑھی نظر سے نہیں دکھیے گاہمارے کوشھے کی طرف۔"

" ہاں پولیس کے سوا۔ " مجممن لال نے کہا: "اینے منحوس منہ سے منحوس باتیں ہی نکالتے رہنا ہجمن لال جی کوئی کام کی بات مت کرنا۔ " مجممن لال تو خاموش ہو گیا لیکن رات کو پھریس بے چین ہو گئی۔ میری نگاہوں میں "اے بھگوان تیرالا کھ لا کھ شکرہے 'ورنہ میراتو بڑا نقصان ہو جاتا۔ ارے میں تو نہ جانے کیا کیاسو چے بیٹھی تھی تیرے بارے میں۔ "

"دبس اس سے زیادہ میری کوئی قیمت نہیں ہے 'بسرحال میں نے کھڑی بند کردی۔ سادے پاپی سنسار میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سب اپنے من کی بات کرتے ہیں ' دو سرے کے من میں کوئی جھانک کر نہیں دیکھا۔ میری آر زو تھی کہ کوئی ایسا من کا میت ملے جو من میں آ بیٹے .... اپنے من میں مجھے بٹھا لے .... چاہ وہ چھوٹی می جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو.... چاہ کوئی گندی می جگہ ہی کیوں نہ ہو.... پر من کا سودا من سے کرے ' لیکن ایسا کوئی نظرہی نہیں کوئی گندی می جگہ ہی کیوں نہ ہو.... پر من کا سودا من سے کرے ' لیکن ایسا کوئی نظرہی نہیں آتا تھا۔ یماں تک کہ جب وہ کو شھر پر آیا اور اس نے میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھاتو میرا من وھڑک اٹھا۔ چبرے پر چاقو کا بڑا سانشان تھا اور آ تکھوں میں خون تیر رہا تھا اور نوٹوں کے ڈھیر ساتھ لایا تھا اور یہ سارے ڈھیراس نے مجھے پر لٹا دیے تھے۔ کامنی بائی تو اس کے پاس ہی جا کر ساتھ لایا تھا اور یہ سارے ڈھیراس نے بھی لیکن رات کو جب مجرا ختم ہوا تو بھمن لال سار نگیا آکر بیٹھ گئی اور اس سے باتیں کرنے گئی لیکن رات کو جب مجرا ختم ہوا تو بھمن لال سار نگیا آکر بیٹھ گیا۔ کامنی بائی نے اسے دیکھاتو بولی:

"كيا إت ب محمن لال؟"

نو کیلی مو چھوں اور زخمی چرے والا کئن سکھ گروش کرنے لگا۔ میں نے غور نہیں کیا تھا اس آ آ کھوں پر دوبارہ آیا تو غور کروں گی میں نے دل میں سوچا۔ وہی تڑب وہی پیاس میرے م میں تھی جو مجھے بے کل کر دیا کرتی تھی۔ کوئی تو ہو جو مجھے اپنے من میں بسا کر پیا گر۔ جائے۔ بس بیہ اذبت من میں تھی۔ پھر دو سرے دن کنگن سکھ دوبارہ آگیا اور شاید اس۔ کامنی بائی سے پچھ کما بھی تھا کیونکہ کامنی بائی پریشان ہوگئی تھی وہ چلا گیا اور میں نے کامنی با

و بحمن لال ذرامعلوم تو كرويه كنكن سكه يهال كيس آيا ب-"

"دن بھر آج اس کے بارے میں تو معلوم کرتا رہا ہوں کامنی بائی 'سوچا یہ تھا کہ رات ک جب مجراختم ہو جائے گاتو بتاؤں گا.... وہ دوبارہ آگیا۔"

"ارے وہ تونہ جانے کیا کیا بک رہاتھا مجھ ہے۔"

و کیا یک رہاتھا.....؟"

ودكمه رما تفاكه روياس دے دول-"

ددر الي

د کامنی بائی کچھ کرنا ہوگا.... حمیس پتاہے وہ ابھی تھو ڑے دن پہلے ہی جیل سے چھوٹ کر آدئ آیا ہے .... بڑی گڑبر ہو گئی .... حمیس پولیس آفیسرسے ملنا چاہیے ..... وہ بڑا خطرناک آدئ

"جیل سے چھوٹ کر آیا ہے؟"

"تواوركيا؟"

"الع رام ميس كياكرول ميس توبرى بريشان موكى مول-"

"اب د مکھ لو کامنی بائی کیا کر سکتی ہو۔"

''وہ ایک صاحب آتے ہیں ہمارے ہاں.... نام بھول گئی ان کا..... ان کا کوئی عزیز بہت بڑ پولیس والا ہے.... ان سے بات کروں گی کہ کچھ کریں۔''

«كرلينا..... جو مناسب سمجمو كرلينا..... مُركي كه كر ضرور لينا\_

پھروہی ہوا اس رات کنگن سکھ میرے پاس آگیا۔ مجرا ختم ہو گیا تھا اور میں اینے کمریے

میں آگئی تھی۔ جھے نہیں معلوم تھا کہ کٹن شکھ گیایا نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آکر بستریہ لیٹ گئی تھی۔ جھے اپنے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک محسوس ہوئی۔ آدھی سوئی تھی آدھی جاگ رہی تھی میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کردھک سے رہ گئی کہ دروازے پر کنگن شکھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک لیجے کے لئے جھے خوف محسوس ہوا گر پھر میں اپنے انہیں جذبات کا شکار ہوگئے۔ کنگن شکھ آگے آگیا تھااس نے کہا:

ب مجمع معاف كرناديوى جي .... من كامارا موا مول .... سنسار نے مجمع بتا نہيں كيا سے كيابنا ديا ہے .... تمهار بياس آنا چاہتا تھا۔ "

"آؤً۔" میں نے آہستہ ہے کمااس نے اندر داخل ہو کر آہستہ سے دروازہ بند کرلیا' پھر

يولا:

"میرے آنے کا برا تو منایا ہو گاتم نے....؟ شکل بھی میری اچھی نہیں ہے.... یہ سینے کے اندر گوشت کا ایک نکڑا ہوتا ہے جے دل کہتے ہیں.... دیوی جی انسان کی شکل کیسی بھی ہو یہ پائی ایک ہی کا ہوتا ہے.... بالکل ایک ہی شکل کا.... ہرانسان کے سینے میں۔"

"تم كياكمنا چاجته مو؟"

"دیکھوروپ کماری میرا ماضی بت برا ہے۔ میں ایک ڈاکو کی حیثیت سے مشہور ہوں اور میرے من میں تمہارا پریم جاگ اٹھا ہے۔ جیون تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اگر مجھے اپنے من میں بسالو تو بچ کہتا ہوں کہ سارے برے کام چھو ژدوں گا۔ بولو کوئی گنجائش ہے۔ " "تم یماں تک آئے کیسے؟"

"اگریماں تک آنا چاہوں تو تمہارے گھریس ایک بھی ایسانہیں ہے جو مجھے روک سکے لیکن پر کی کے دوار دبے پاؤں ہی جانا ہو تا ہے....گر دن جھکا کر جانا ہو تا ہے اور میں چھپ کر ہی یماں تک آیا ہوں۔ وہ عورت اگر مجھ سے تمہارے وزن کے برابر سونا ما تکی تو میں اسے دے دیتا گروہ باتیں الی کرتی ہے کہ مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ پر کیا کروں وہ تمہاری ماں ہے تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ بھی کوئی براسلوک نہیں کر سکتا.... دیوی ایک بات سن لومیں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں۔"

"تم اپنا قول نبھاسکو گے .... اپناد چن بورا کرسکو گے کنگن شکھ۔"میں نے کمااور وہ چونک

-12

ی آبادی میں پہنچ گئے۔ لاری رکی اسے آگے جانا تھا۔ میں کنگن عگھ کے ساتھ نیچے اتر آئی۔ یماں سے ایک ٹائلے میں سوار ہوئے اور ٹائلے والے کو اس نے ایک جگہ کا پتہ تنا دیا۔ میں نے اس سے یوچھا:

"کون سی جگہ ہے میہ اور ہم کمال جارہے ہیں؟"

"ایک جانے والے کا گھرے اس گھریں ایک برھیا رہتی ہے ، کہی کہی ہیں اس برھیا کو پیے دے دیا کرتا تھا.... تہمیں یہ تو معلوم ہوگا کہ میں اس سے پہلے ڈاک ڈالٹا رہا ہوں 'اب میں اپ گروپ سے الگ ہوگیا ہوں۔ ہم نے اپنے بہت سے عارضی ٹھکانے بنا رکھے تھے انہی ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ یہ بھی ہے ،ہم اس گھرمیں آکر جھپ جایا کرتے تھے اور برھیا کو پیے دے دیا کرتے تھے وہ آرام سے ہمارے سارے کام کر دیا کرتی تھی۔ پچھ وقت ہم یہاں رکیں گے اور اس کے بعد یمال سے بھی آئے نکل چلیں گے ابھی ایک جگہ رکنا مناسب سے ہمی آئے نکل چلیں گے ابھی ایک جگہ رکنا مناسب نمیں ہوگا۔ میں نے گردن ہلادی۔

ٹائے کاسٹرختم ہوا.... یہ بہتی کچے کچے مکانوں پر مشتل تھی۔ چھتوں پر گھاس پھوس کے ۔چھپر پڑے ہوئے سے اترنے کے بعد چھپر پڑے ہوئے تتھے۔ ایک بوسیدہ سے گھرکے سامنے نگئن نے ٹائے سے اترنے کے بعد دروازہ بجایا تو دروازہ کھل گیا۔ میلی کچلی ساڑھی میں لپٹی ہوئی ایک عورت نے کئن شکھ کو دیکھااور جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ "ارے کنگاتو ہے؟"

" ہاں میں ہی ہوں ماسی .... بیہ دیکھوانی پتنی لایا ہوں۔ میں نے کہا کہ چل ذرا ماسی کے چرن چھو لے .... کیونکہ اس سنسار میں ماسی کے سوا میرااور کوئی نہیں ہے۔ "

د بھگوان تجھے سکھی رکھے .... تم نے شادی کب کرڈالی؟" بو ڑھی عورت نے کہا۔ کنگن سکھ میرے ساتھ اندر داخل ہو گیاتھا۔ چھوٹاسا صحن' برآمدہ اور ایک کوٹھری ہے اس گھر کی پوری کائنات تھی۔ بڑھیا ہماری خاطریدارت میں مصروف ہو گئی۔ کنگن سکھے یمال آکر بہت مطمئن ہو گیا۔ عورت نے کہا:

"میں تیرے لئے ناشتا بناتی ہوں.... بہو کو آرام سے بٹھا۔ " مجھے یہ الفاظ امرت محسوس ہو رہے تھے۔ کیا بچ مچ میرے جیون کا یہ انو کھا سپنا پورا ہو جائے گا۔ میں نے من ہی من میں سوچا.... سپنے پورے ہو بھی جاتے ہیں اگر انسان کی لگن مچی ہو.... بہت سی باتیں مجھے یاد آرہی تھیں۔ کنگن سکھے نے کہا: ''کون ساوچن کون ساقول؟'' ''کی کہ اگر میں تمہاری ہو جاؤں تو تم برے کام چھو ژدوگ۔'' ''ہاں میں اپناوچن پورا کروں گا۔'' ''بعول تو نہیں جاؤ گے؟'' ''نہیں۔'' ''مجھے بھگاتو نہیں دوگے اپنے من کی بات پوری ہونے کے بعد۔''

"بالکل نہیں۔" "تو پھرمیں تہمیں سیو کار کرتی ہوں۔"میں نے کہااور اس کی آئکھوں میں جیسے چراغ جل اٹھے ہوں'اس نے کہا:

"تو پھر آؤ....اینا جو کچھ ہے یہاں سے لے لواور نکل چلومیرے ساتھ۔

میں نے ایساہی کیا۔ بہت سے زیور تھے.... بہت سامال تھا.... میں نے وہ سب گھڑی میں باندھا اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ پتا نہیں یہ تجی خوشی تھی یا پھردھو کا کھار ہی تھی میں 'لیکن راستے میں اس نے کہا:

"دمیں بہت طاقور ہوں روپ کماری .... سنسار کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سنسار سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تم پریشان بالکل نہیں ہونا ہم نے جیون کا آغاز کریں گے ..... اس جیون میں تم ایک تچی اور بیار کرنے والی پتنی ہوگی اور میں تممارا پریم جیون کے یہ لحات کتنے ہی لمب کیوں نہ ہوں' ہمارے لئے بڑے قبتی ہوں گے۔ ہم دنیا والوں سے دور اپنی جگہ بنائیں گے۔ نہ جانے کیا کیا کہتار ہاوہ اور میں اس کے ساتھ لاری اڈے پہنچ گئی اور پھر ہم لاری میں بیٹھ کرچل پڑے۔ نہ جانے کیا کیا کہتار ہاوہ اور میں اس کے ساتھ لاری اڈے پہنچ گئی اور پھر ہم لاری میں بیٹھ کرچل پڑے۔ میں بہت خوش تھی .... بہت ہی خوش تھی۔ میں کی تو چاہتی تھی اور ایسے من کے میت کو پاکر میں بتا نہیں سکتی کہ جمھے کتنا اچھالگا تھا۔ لاری کا سفر جاری رہا۔ رات کا کافی سے بیت گیا تھا۔ میں کھڑی سے گردن با ہر نکالے بھا گتے ہوئے کھیتوں اور عمل کو دکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے جب بھی بھی سفر کیا' دل میں کوئی خوشی نہیں ہوتی میں کئی تری کہیں تھی وہ ایک طرح سے میرے کئی ذندگی کا باعث تھیں۔ بھگوان کرے کہ ایسانی ہو جیسا اس نے کہا تھا۔ ہم ایک چھوٹی لئے نئی زندگی کا باعث تھیں۔ بھگوان کرے کہ ایسانی ہو جیسااس نے کہا تھا۔ ہم ایک چھوٹی

كما:

''توخوش توہے ناروپ کماری۔ اب تو دل چاہتا ہے ایک کمے کے لئے بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑوں۔"

"تو مت چھو ڈونہ میراساتھ.... میں کب کمتی ہوں یا میں کب چاہتی ہوں۔"
"ہاں..... وہ بات اصل میں یہ ہے کہ جیل سے چھوٹا تھا تو جیب میں پچھ نہیں تھا جو پچھ
لوٹ مار کرکے حاصل کیا تھاکامنی بائی کو دے دیا اور اس کے بعد خالی باتھ ہوگیا۔"
"تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں جو تمہارے لئے اتنا پچھ لے آئی ہوں۔" میں نے کہا
"ارے تو کیا اب تیرے بل پر جیئوں گا' بازو دیکھ میرے.... جو پچھ چاہوں کر سکتا ہوں۔"
"دیکھو کنگن اس میں جو پچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے میں بھی نہ بولوں گی..... لیکن جو وعدہ کیا
ہے وہ پورا کرنا۔ جیون میں سارے برے کام چھوڑ دو' ایک ایجھے انسان بن جاؤ..... میں
سمجھوں گی کہ سنسار میں مجھے سب پچھ مل گیا۔"

"تو چنامت کریمی کوشش کرول گا- "اس نے کهااور میں خاموش ہوگئی۔ رات کو وہ میرے پاس آلیٹا۔ بو ڑھی عورت صحن میں چارپائی بچھاکر سوگئی تھی۔ کنگن کو اپنے اتنے قریب دیکھے کرمیں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ آہت سے بولا:

"کیوں کیا ہو گیا؟"

''کنگن سنگھ ساری ہاتیں مانی ہیں نامیں نے تمہاری..... تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہوئی جھھ ے؟''

«منیس رویا.... کیوں۔ "

"ا یک بات تم میری مان لو-"

"بإل بال بولو-"

" دیکھو کنگن وہ طوا کف کا کوٹھا تھا.... وہاں میں طوا کف تھی۔ یہاں میں طوا کف کے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں..... میں طوا کف نہیں بنتا چاہتی۔ "

"كيامطلب؟"

"میرے من میں کی آرزو تھی کہ میرا شرر میرا پی چھوا..... میرے شرر کو کسی نے نہیں چھوا..... میرے من میں کی آرزو تھی کہ میرا شرر میرا پی چھوے..... تم میری بد بات مان لو.....

"بو رقعی مای سے یہ کمنا ضروری تھا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تہمیں کوئی دھوکا دوں گا۔

پھیرے کروں گا تیرے ساتھ..... پتنی بناؤں گا تہمیں اپنی..... دنیا بھر کی عزت دوں گا تہمیں۔"

میرے دل میں مسرتوں کے چراغ جل الشھے تھے۔ بو رقعی عورت نے ناشتا تیار کیا' کچی بی

پوریاں اور ترکاری مگرمیں بتا نہیں سکتی کہ اس میں مجھے کتنا مزا آیا تھا۔ کنگن سکھ نے کہا:

دوپ اب تو آدام کریماں.... سو جا.... سفر میں ساری رات جاگتی رہی ہے۔ میں تھوڑی

در کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے ہمیں یہ رات میس بتانی پڑے۔ اگر ضروری نہ ہوا تو

آج ہی رات ہم ممال سے چل پڑیں گے۔ سمجی ....؟ مجھے معلوم ہے کہ میں نے ماس سے کیا

کما ہے ایسے ہی ظاہر کرنا جیسے تیری میری شادی ہو چکی ہے' ماسی کو شک نہ ہونے یا ہے۔"

"ذراس معلومات بھی تو کرنی ہوگی کہ کامنی بائی نے ہم لوگوں کے آنے کے بعد ہمارے خلاف کیاکیا ہے۔"

"ہاں یہ تو ہے....ویسے وہ بہت چالاک ہے..... سمجھ تو جائے گی کہ یہ تمہار اکیا ہوا ہے۔"
"جھھ سے زیادہ چالاک نمیں ہے..... میں سب کچھ ٹھیک کرلوں گاروپ کماری۔" اس
نے مجھے اطمینان دلایا اور مجھے نہ جانے کیوں اطمینان سے ہو گیا..... وہ چلا گیا۔ بوڑھی عورت
میرے یاس آکر بیٹھ گئی کہنے گئی:

"بہت اچھا ہے کنگن 'مجھے ماس کہتا ہے 'میں بھی اس پانی سے پریم کرنے گلی ہوں 'پر سے محصے معلوم ہے کہ برے کام کرتا ہے۔ بٹی میرااس سنسار میں کوئی نہیں ہے بس سے سمجھ لے بھگوان نے جتنا جیون دیا ہے اسے گزار نے پر مجبور ہوں .... کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی ہتھیا نہیں کرلیتا.... میں بھی نہیں کر سکتی..... کسی نہ کسی طرح گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ بھرپول: "اچھا من کنگن شکھے جو کچھ ہے تہمیں معلوم ہے نااس کے بارے میں؟" ہاں ماسی مجھے معلوم ہے۔"

میں نے کما: ''پر من کا اچھا ہے..... میرے ساتھ تواس نے بھی برا سلوک نمین کیا۔ '' ''بھگوان کرے تو بھی اس کے ساتھ خوش رہے۔''

"بال ما تاجي بس دعا كيس بي جاميس .."

" محمك ب مرتم كمال جارب مو-"

وہ مجھ سے بہت می باتیں کرتی رہی۔ پھررات کو کنگن واپس آگیااس نے مسکراتے ہوئے

میرے شریر کو اس سے تک ہاتھ نہ لگاؤ جب تک ہمارے پھیرے نہ ہو جائیں۔ "کنگن سوچ میں ڈوب گیا کھربولا:

> " تهیں مجھ پر بھروسانہیں ہے روپ کماری؟" "نہیں کنگن یہ بات نہیں ہے۔" "تو بھر؟"

"میرے من میں جو کچھ ہے میں تہہیں بتا چکی ہول..... میری بیر آر زو بوری کردو کہ میں اسپنے آپ کو ایک عورت سمجھول۔" کنگن کچھ دیر سؤیجتا رہا اور پھروہاں سے اٹھ گیا اور کہنے لگا:

" ٹھیک ہے میں ہاہر جاکر سوجاؤں گا۔ تمہاری سے آر زو پوری کرنامیرا فرض ہے۔" "میں تمہارا شکر سے ادانہیں کر سمتی کنگن..... تم مجھے ایک عورت کامان دے دو میں اپناسارا جیون تمہارے قدموں میں لٹادوں گی۔"

"میں نے کمانااس کی تم چن نہ کرو روپا.... بس میں نے تیری ہربات مانی ہے .... اب بھی تیری بربات مانی ہے .... ایک اور تیری بات مانوں گا۔ ویسے کل صبح ہم یمال سے روانہ ہو جائیں گے 'تیاری کرلینا.... ایک اور بہتی چل رہے ہیں ہم .... بہت براشہر ہو گاوہ اور وہاں جو کچھ بھی ہو گاتو خوش ہو جائے گ۔ " کنگن کی شرافت پر میں نے اس کی طرف شکر گزار نگاہوں سے دیکھا تھا اور وہ تیج کچ باہر نکل گما تھا۔

ایک بار پھرمیرے من میں خوشیوں کا بسرا ہو گیا تھا۔ یہ کنگن تو واقعی اچھا آدمی ہے۔ میں
نے دل میں سوچا تھا۔ انسان کی آنکھ بہت چھوٹی ہوتی ہے وہ صحیح انسان کو نہیں پہچان سکتے۔
کوئی اور موقع ہوتا.... کوئی اور وقت ہوتا اور کنگن سکھ جیسی کوئی شخصیت میرا ہاتھ اپنے ہاتھ
میں ما تگتی تو میں بھلا کیسے اسے اپنا ہاتھ وے سکتی تھی۔ لیکن کنگن سکھ بالکل ہی مختلف لکلا تھا'
اس نے کھیل بھی دو مرا کھیلا تھا۔ ابھی تک جو کچھ کہتا رہا تھا.... وہ کرتا رہا تھا۔

دو سری صبح ہم وہاں سے چل پڑے اور کنگن سنگھ مجھے ریل میں بیٹھا کر کسی اور گرلے چلا۔ اب بھلا اس بات کی کیا گنجائش تھی کہ میں اس سے پوچھتی کہ وہ مجھے کماں لے جارہا ہے۔ اس نے ہر طرف سے میری لاج رکھی تھی' سومیں بھی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ریل سے باہر جھا تکی تو سنسار دوڑ تا ہوا لگتا تھا۔ کیا سارا سنسار اسی طرح دوڑ رہاہے' تھی۔ ریل سے باہر جھا تکی تو سنسار دوڑ تا ہوا لگتا تھا۔ کیا سارا سنسار اسی طرح دوڑ رہاہے'

اس کا انت کماں ہوتا ہے۔ پھر ہم ریلوے اسٹیشن پر اترے اور ایک تائے میں بیٹھ کرچل بڑے۔ کنگن سکھے نے مجھے بتایا:

" یہ بنی پورہ اور بننی پور میں رانا جگن اپنایار ہے۔ ایسایار کہ روپاتو دیکھے تو دیکھتی رہ جائے گی۔ بزدی جائیدادیں ہیں یمال اس کی اور بننی پور کے بزے برے اسے رقم ادا کرتے ہیں 'اپنی عزت ..... اپنی جان .... اور اپنا مال بچانے کے لئے۔ ویسے رانا جگن ہا ہرسے اخروث ہوا در اندر سے اس کا زم گودا۔ بس تہیں ذراوہاں احتیاط رکھنی پڑے گی۔ "
دکیسی احتیاط؟" میں نے سوال کیا۔

"دیکھو دھرتی پر انسان رہتے ہیں بھگوان نہیں اور انسان کے اندر کب اور کس وقت شیطان جاگ اٹھے 'کوئی نہیں کمہ سکتا۔ "

" پر مجھے تو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ "میں نے کمااور وہ بنس پڑا۔

" تجربه دنیا کو پر کھنے سے آتا ہے روپا "آسان سے نہیں ٹیکتا۔ " پھر تا نگہ ایک لمجے او نچے گھر کے سامنے رک گیا۔ "پھر تا نگے والے کو پیسے مسلمنے رک گیا۔ کچا لیکا گھر تھا لیکن بہت بڑا تھا۔ یہاں اثر کر کنگن نے تا نگے والے کو پیسے دیئے۔ جھ سے کما کہ تھو ڈاسا گھو تگٹ نکال لوں اور میں نے وہی کیا جو اس نے کما تھا اور پھر ہم اس دروا ذے نے اندر داخل ہو گئے۔

چاروں طرف درخت بھلے ہوئے تھے' سبزیاں گئی ہو کمیں تھیں۔ سامنے ایک گھر بنا ہوا تھا۔ گھرکے سامنے برآمدہ' برآمدے میں بہت سے لوگ موجود تھے ان کے در میان ایک لمبا چوڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ کنگن کو دیکھ کراٹھ کھڑا ہوا اور جیرت سے ہمیں گھورنے لگا اور پھر جیسے ہی ہم اس کے قریب پہنچے تو وہ خوشی سے چنج اتھا:

"کنگن ارے میرے یار.... میری جان کے کنڑے۔" وہ آگے بڑھ کر کنگن سے لپٹ گیا اور کنگن نے بھی اس سے گر مجو ثی کامظا ہرہ کیااور پھررانا جگن نے کما:

"ارے تو کمال سے آگیا.... یہ کون ہے تیرے ساتھ؟"

" پہلے یہ ہتاتو کیماہے جگن ٹھیک توہے نا۔"

" کے کیما نظر آ رہا ہوں تھے ..... ٹھیک نظر نہیں آ رہاکیا؟ تو بھی کچھ گڑا ہوگیاہے 'برا مال کھا تا رہا ہے شاید۔"

"ہاں سرکاری مال۔" کنگن نے کمااور ہنس بڑا۔

"كى اور سے نہيں بلكہ پوليس سے ہے۔" "پوليس!" جگن چونك كربولا: "لال "

"كيالوجيل سے بھاگاموا ہے؟"

" " بنیں بھاگا ہوا نہیں ہول ..... کچھ اور چکر ہے کجھے بعد میں بتادوں گا۔ "

" نخیر کوئی پروا نہیں میں پولیس سے بھی نمٹ لول گا۔ " پھروہ کنگن کا بازو پکڑ کر باہر نکل گیا

اور میں اس وسیع و عریض کمرے میں تنارہ گئی۔ پتا نہیں دل اندر سے کیسا ہو رہا تھا۔ تھو ڑی

سی پریشان بھی تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ آگے بڑھ کر میں سامنے پڑے

ہوئے لینگ بر جا بیٹھی۔

کمرہ پرانی طرز کا تھا۔ ایک چھوٹی سی کھڑی پیچھے کی طرف تھلتی تھی جس میں سلانھیں گئی ہوئی تھیں لیکن بٹ نہیں تھے۔ چھت کے قریب دو روشندان تھے جن میں سے روشنی اور ہوا اندر آ رہی تھی۔ اس طرح کمرے کے ماحول میں تازگی تھی۔ پورے کمرے میں اس مسہری کے علاوہ ایک میزاور دو تین کرسیاں اور ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف مٹکا رکھا ہوا تھا، جس پر گلاس موجود تھا۔ دروازہ برآمدے میں کھلتا تھااور اس کے پاس بھی ایک چھوٹا سا چھوٹی سی کھڑی بنی ہوئی تھی 'جس میں ایک بٹ لگا ہوا تھا اور دو سرا غائب تھا۔ ایک چھوٹا سا پردہ بھی پڑا ہوا تھا جے دونوں طرف باندھ دیا گیا تھا۔ یہ ہماری نئی قیام گاہ تھی۔

کنگن پر اعتبار بھی تھا گرمن کوشائتی نہیں مل رہی تھی۔ اس من کاکیا کروں' نہ جانے
کیوں ایک کسک سی من میں تھی' یہ کسک کیسے دور ہو۔ پچھ دیر بعد اپنی جگہ سے اٹھی اور
حکلے سے پانی نکال کرپا۔ تھو ڑا ساسکون طا۔ دروازے کی طرف دیکھاکوئی آیا تھا' میں ایک دم
سے چونک کر سنجھل گئی۔ آنے والی ایک عورت تھی جس نے ایک میلی کچیلی سی ساڑھی
باندھی ہوئی تھی' اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جے اس نے ایک طرف پڑی میز پر رکھ دیا اور
میری طرف دیکھ کر مسکرانے گئی' میں نے اس کی مسکراہٹ کاکوئی جواب نہیں دیا تھا بلکہ اس
طرف دیکھا تھا جس طرف اس نے وہ بڑی سی تھالی رکھی تھی۔ اس تھالی میں طرح طرح کی
مشمائیاں اور پھل رکھے ہوئے تھے وہ ابھی یہ چیزیں رکھ کرسیدھی ہوئی بھی نہیں تھی کہ باہر
مشمائیاں اور پھل رکھے ہوئے تھے وہ ابھی یہ چیزیں رکھ کرسیدھی ہوئی بھی نہیں تھی کہ باہر

"اب سرکار اپنی ہے ..... مال اپنا ہے مال کھایا ..... پر یہ گھومی میں کیا لے آیا تو؟"اس نے میری طرف اشارہ کرکے کہا۔

میں گھونگٹ سے آئکھیں پشپٹا پشپٹا کراسے دیکھ رہی تھی۔ لمباچو ڑا کالا بھجنگ ..... بزی بڑی آئکھوں والا..... دیکھنے سے ہی خطرناک معلوم ہو تا تھا۔ کنگن نے کہا:

"مهاوج ہے تیری ..... سوچا تیرے لئے ایک بھاوج لے آؤں۔" دکیا؟" جَلَّن احْصِل بِرااور پھر کنگن کا گریبان پکڑ کربولا:

"جود تن کی اولاد.... میرے بغیر ہی شادی کرل.... اتنا کمینہ ہو گیا ہے تو.... ارے میری بھابھو کو اس طرح لے کر آیا ہے میرے پاس.... میرا تو من چاہتا تھا کہ خود تیری بارات لے کر جاد کا گلابسہ گھوڑے پر بٹھاؤں گا تجھے.... تاشے بجواؤں گا تیرے پیچے۔ اری او بھابھو دیکھ کتنا کمینہ نکلا میرایار.... میرے من کی ساری آشائیں من میں ہی رہ گئیں.... پر تو تو جیل میں تھا کمیا دو ہیں پر شادی رچالی....؟ میں بھی کمیا ہو قوف ہوں' ارے میری بھابھو آئی ہے اور باہر کھڑی ہے ۔... چلو بھی چلو.... بٹو راستہ دو۔ "اس نے اپنے آدمیوں سے کمااور وہ سب کانی کی طرح بھٹ گئے۔ رانا جگن نے کما:

" آؤ بھابھو.... اندر آؤ.... باہر کیوں کھڑی ہو۔ "پھروہ ہمیں ساتھ لئے ہوئے اندرونی ھے بین پہنچ گیا۔

گھراندر سے بہت اچھاتھا۔ پہلے یہ برآمدہ تھااس کے بعد اندر بے شار کمرے۔ مکان بہت بڑا تھا کنگن عکمہ اور میں رانا جگن کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ تواس نے دروازہ کھولا اور بولا:

" بھادج یہاں تمہارے لئے بہت زیادہ آسائش تو نہیں ہیں 'لیکن جگن اپنی بھابھو کو کوئی "کلیف بھی نہیں ہونے دے گا۔"

" تیراشکر یہ جگن 'بہت اچھی جگہ ہے ہیں…. میری دیکھی ہوئی ہے اس لئے میں اسے یہاں لے آیا ہوں اور سن میں ذرا خطرے میں ہوں۔ "

"کسے خطرہ ہے میرے یار کو...؟" جگن نے سینہ تان کر کہا۔

"وه اصل میں...."

"نام بنادے میرے یار ....اس کی گردن لا کر تیرے سامنے ۋال دوں گا۔"

·"مگراس جگه توبهت سے لوگ تھے۔"

"ہاں یہ اس کا اڈہ ہے ۔۔۔۔ یہاں جوا ہو تا ہے ۔۔۔۔ چرس کمتی ہے ۔۔۔۔ سب کچھ ہو تا ہے یہاں پر لیکن ہمارے لئے یہ جگہ بری نہیں ہے۔ "

"نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہاہ۔"

"دُر تو ابھی کافی دن تک گئے گا تہیں.... کامنی بائی کے سپنے آتے رہیں گے لیکن جب تک یہ ور تو ابھی کافی دن تک گئے گا تہیں .... کامنی بائی کے سپنے آتے رہیں جے کہ میں نے جگن تک یہ ور دل سے نکالوگی نہیں خود سے نکلے گا۔ ویسے یہ تو حمیس پنتہ ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ معاف کرنا جگن کے گھر میں جھے تہمارے کرے میں ہی سونا پڑے گا.... یہ ایک مجبوری ہے.... لیکن تم اطمینان رکھو میں تہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔"

"کیا ایبا نہیں ہو سکتا تھا کہ تم جگن کو اصل بات بتا دیتے" میس ہارے چھیرے ہو ات\_"

"اب تو الى باتيں كررى ہے كہ ميرے من ميں برائى پدا ہو جائے۔ سارى باتيں بتا چكا ہوں پھر بھى وہى بچوں والى ضد.... كمه ديا ناكه كھيرے بھى ہو جائے گئے..... پتة نہيں تو سمجھ كيوں نہيں رہى.... اگر ميں اسے بتا ديتا كہ تو ميرى چتى نہيں ہے صرف پر عكا ہے تو اس كا اندازيد نه ہو تا۔ وہ بے شك برا آدى نہيں ہے ليكن اتنا اچھا بھى نہيں كہ اس پر پورا پورا بھروسہ كرليا جائے.... ويسے تو اپنے لئے فكر مند نه ہو ہم بہت جلد اپنے لئے جگہ تلاش كرليں گے۔ بنسى پور بہت برا ہے۔"

"أنحيك إ"

بسرحال اس میں کوئی شک نسیں تھا کہ اب تک کنگن نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی اور میں اس کی مہرانیوں کی معترف تھی۔ اس طرح کم از کم کامنی بائی سے چھٹکارہ حاصل ہو گیا تھا۔ کنگن زمین پر چادر بچھا کر سوگیا اور میں نے جو پچھ بھی کھانا تھا کھا ٹی کر بلنگ سنبھال لیا۔

صبح کو آنکھ تھلی تو تنگن ابھی تک سورہا تھا۔ باہرے دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں نے دیکھا وہی عورت دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کرایک دم میرے دل کو خوف کا دیاں ہوا تھا۔ وہ بولی: "ہم اندر آ رہے ہیں بھابھو جی کھونگٹ مت نکالنا۔" میں ایک دم سے سنبھل گئی میں نے گھونگٹ نکال لیا تھا پھراس کے پیچھے کنگن کو دیکھ کرسکون حاصل ہوا۔ کنگن ہنس رہا تھا۔ جگن بولا:

"اس نے تو ہم سے غداری کی ہے بھابھو جی 'پر اب تہمیں بات نبھانی ہوگ۔ ارے کنگن بھابھو جی سے کمہ کہ ہمارے سامنے گھو تکٹ نہ نکالے۔ "کنگن بولا:

"توخود ہی آگے بڑھ کراس کا گھو تکھٹ الٹ دے۔"

"نه بھائی نہ بیہ حق تیرا ہے۔ ہماری تو یہ بھابھو تی ہے۔" جنگن نے کمااور پھرپولا: "اب سن بھابھو جی ہم یہ جگہ تیرے سپرد کر رہے ہیں۔ کھانا پکائے گی.... ہمیں کھلائے گی

تب ہم کنٹن کو معاف کریں گے۔ لو بھئی.... اب ہم تو چلتے ہیں.... چل بھائی کنٹن اب تو ہی بھابھو جی کا گھو تگھٹ الٹ' میہ حق تیرا ہے۔" یہ کمہ کروہ با ہر نکل گیااور کنگن بنتا ہوا میرے یاس آ بیٹھا۔ میں گھو تگھٹ اٹھا کر کنگن کو دیکھنے گئی پھر میں نے کہا:

و منگن وہ عورت کون تھی جو بیہ پھل لائی ہے؟"

"و پية نهيں..... کيول.....؟"

جميرامطلب بي بهال اور بھي عور تيں بيں كيا؟"

"نسیں میرا خیال ہے یہاں کوئی عورت نہیں ہے۔"

"تو پر کیایہ جگہ ہارے لئے ٹھیک ہے؟"

"شمیں روپا.... پر ابھی مجبوری ہے .... بمیں کچھ دن سنسار سے چھپنا ہوگا اور اس کے لئے یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ جب کامنی بائی تھک ہار کے بیٹے جائے گی تو ہم اپنے لئے کوئی اچھی جگہ پند کریں گے۔ اصل میں رانا جگن بڑے تعلقات والا آدمی ہے۔ پولیس سے بھی اس کی کمری دو تتی ہے اور کوئی سوچ بھی شیں سکتا کہ ہم یماں ہوں گئے۔ فرض کرو اگر کسی کو بھی پند چل جائے تو کنگن کے اڈے پر ہم پر ہاتھ ڈالنا کسی کے لئے بھی ممکن شیں ہوگا۔ "

"وه تو میک ہے.... لیکن سیالیکن کیا تہمیں اعتبار ہے ہرایک پر۔"

"جَلَّن كى بات كرر ہى ہے؟"

"بإل- "

"جگن بھروسے کا آدمی ہے۔"

" چلو بہو .... سورج نکل آیا ہے نمالو۔ " میں خاموثی ہے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ جھے اس جگہ لے گئی جمال ایک کنوال بنا ہوا تھا۔ کنو کمیں پر ڈول رکھا ہوا تھا۔ سامنے ہی رسی پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی۔ اور یہ چادر ہی اس جگہ کی آٹر تھی۔ میں نے سوچا کہ اس وقت آس پاس کوئی نمیں ہے چنانچہ میں نمالوں۔ جب میں نے نمانے کی تیاریال کیس تو اچانک ہی جھے اپنے عقبی جھے سے ایک درخت کے پیچھے سے رانا جگن آتا نظر آیا۔ وہ عورت بھی وہیں تھی اور ابھی تک گئی نمیں تھی۔ میں نے پھٹی پھٹی آئکھوں سے اسے دیکھا' اس وقت میرا لباس مجھ سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا تھا اور تو کچھ نہ بن سکا' رسی پر پڑی ہوئی چادر میں نے اپنے الباس مجھ سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا تھا اور تو کچھ نہ بن سکا' رسی پر پڑی ہوئی چادر میں نے اپنے اور کھیننج لی۔ رانا جگن اپنی جگہ چراسا گیا تھا۔ اس نے چند لمحوں تک مجھے حیرت سے دیکھا۔

" بيه كون ہے؟'

"مهمان ہے رانا جی 'اپنے کنگن سنگھ جی کی دھرم پتنی۔"

چادر نے میرابدن تو ذھانک دیا تھالیکن چرا کھلا ہوا تھا۔ اس نے کہا:

"اوه....احیما۔"اس نے کہا۔

پاپی ایسے گھور رہا تھا جھے جیسے کچاہی چبا جائے گا۔ آئکھیں ہٹائے بغیر پولا: "اچھا اچھا بھا بھو
جی ہیں.... معاف کرنا بھا بھو جی اچانک سامنا ہو گیا۔ جھے معانی مائکی تو نہیں چاہیے۔ دیور بھا بی
میں پر دا کیسا گر پھر بھی.... "اس نے بدستور جھے گھورتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیااس کی
گردن ابھی تک مڑی ہوئی تھی۔ وہ جھے پوری طرح آئکھوں سے کھا لینا چاہتا تھا۔ میرے
بدن میں ایک کیکی سی دوڑ گئی۔ عورت کو اور کوئی تجربہ ہویا نہ ہو لیکن کسی کی آئکھوں کا
شیطان اسے صاف نظر آ جاتا ہے۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ اچانک ہی جگن کی آئکھوں میں
شیطان آباہے۔ بسرحال نما کرفارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں آئن۔ کئن آیا تو بولا:
شیطان آباہے۔ ہم ابھی تک اداس ہو رویا....؟کیا گھرچھوڑنے کا دکھ ہوا ہے۔"

" نتیں ایسی کوئی بات نہیں ہے .... یہ تو تم اچھی طُرح جانتے ہو کٹکن کہ میں اس نرگ سے ہرقیت پر نکلنا چاہتی تھی۔ "

"تو پھر کیا بات ہے ' ابھی تک میں نے تمہارے چرے پر وہ مسکراہٹ.... وہ خوشی نہیں ویکھی جو ہونی چاہیے تھی؟"

" نتیں بس ایسے ہی من میں نہ جانے کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ " میں نے آہستہ سے کہا۔

"کامنی بائی کاخوف ہے؟"

"ہاں وہ بھی ہے اور یہ جگہ بھی مجھے اچھی نہیں لگتی لیکن تمہاری مجبوری جان گئی ہوں میں۔ چنامت کرو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔"

"میں بھی تو بھی کہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو بھوجن کرو' بھوجن تیار ہے۔" میں خاموثی سے اس کے ساتھ ناشتے میں مصروف ہوگئی تھی کنگن تھوڑی دیر کے بعد باہر چلاگیااور میں اپنے کمرے میں مقید ہوگئی۔

نہ جانے کتنی دیر گزرگی تھی کہ وہی عورت میرے پاس آئی۔ اس کانام گنگا تھا گرگنگا کی طرح بوتر ہونے کی بجائے مجھے کوئی چڑیل لگتی تھی۔ چرے پر بھیشہ ایسی مسکراہٹ طاری رہتی تھی جیسے میرا نداق اڑا رہی ہو۔... جیسے مجھ پر طنز کر رہی ہو۔ مجھے دکھ کراب بھی مسکرائی اور میرے باس آ مبیٹی۔

"ببورانی نام کیاہے تمہارا؟"

"کیوں میرانام کیوں پوچھ رہی ہو؟"

"ارے ایسے ہی .... کوئی نام تو ہو گانا.... ہم کس نام سے تہمیں پکاریں؟"

"روپ ب ميرانام ..... روپ - "

د جھگوان کی سوگند تنہیں دیکھ کرمن میں میں نام ابھر تا ہے۔ روپ کی رانی ہو ماتا پتا کہاں ہے۔ ہیں؟"

" یہ باتیں تم کنگن سے ہی پوچھ لیتا۔" نہ جانے کیوں مجھے اس کے انداز پر غصہ سا آرہا تھا۔ اس نے بیستے ہوئے کہا:

"كيامطلب جوباتيس تهمارے بتانے كى بيں وہ تهمارا يتى بتاتا ہے۔"

"تواسے کیا فرق پڑتاہے۔"

"ایک بات کمیں روپ متی یا بهورانی...."

"د کیموتم مجھے صرف بہو کہ سکتی ہو۔ روپ متی کے نام سے مجھے نہ پکارو۔"

" ہو نه توجو بات ہم کمنا چاہتے ہیں وہ کمیں؟"

"بولوكيا كمناجاتي مو\_"

"میں تو تم ابھی ہو رانی لگتی ہی نہیں ہو۔ بری مری آسس ہیں ہماری- بھگوان کو

ذرا باہرلوگ ہوں گے 'مجھے بھی باہر ہی رہنا پڑے گا۔ " "ٹھیک ہے۔ "

''کوئی آواز دے تو باہر مت لکانا۔ اصل میں اچھے لوگوں کی جگہ نہیں ہے یہ اور برے لوگ بھی بھی راستہ بھٹک بھی جاتے ہیں۔"

میں سہی سہی سہی خاموش ہوگئی۔ رات کو باہرسے آوازیں آ رہی تھیں۔ فاصلہ کچھ زیادہ تھا اور میں سہیے ہوئے انداز میں ان برے لوگوں کی ہنگامہ آرائی کی آوازیں سن رہی تھی۔ رات کانہ جانے کون ساپر تھا' میں سوگئی تھی کہ کے نے میرے سینے پر ہاتھ رکھااور میرے خلق سے چیخ نکل گئی۔ اندھیرا تھا کیونکہ روشنی بجھا کرلیٹی تھی۔ میں نے ڈرے ہوئے انداز میں پانگ سے چھلانگ لگادی۔ شراب کی بدیو کا بھیکا میری ناک سے تحرایا تھا۔

و کون ہے؟"

"ارے میں ہول..... ڈر گئی روپا.....میں کنگن ہوں۔"

"روشنی جلاؤل کنگن.... تم نے شاید دارو پی ہے۔" کنگن نے روشنی جلادی اور آہستہ سے بولا:

"ایک کام آن پڑا ہے تم ہے ..... مجبوری تھی ورنہ اس طرح نہ آیا۔"
"کیا بات ہے؟" میں نے سہے ہوئے انداز میں کما۔ یہ بات میں جانتی تھی کہ شراب
انسان کی اصلیت ظاہر کر دیتی ہے۔ اس کی شرافت اور برائی شراب کے اندر پہنچنے کے بعد
نمایاں ہو جاتی ہے۔ کیا کٹکن اپنی اصلیت پر آگیا لیکن اس کی آواز نے مجھے چو نکا دیا۔ وہ کہنے

" دراصل میرے پاس جو کچھ تھاوہ میں جوئے میں ہار گیا ہوں اور اس دقت مجبوری ہے تم مجھے معاف کرنا میری مدد کرواس دقت..... میرا دعدہ ہے کہ میں تم سے جو پچھ بھی لے رہا ہوں ابھی تھو ڈی دی کے بعد واپس لٹا دوں گا۔ "

"ارے کیوں نہیں.... وہ تم سے زیادہ تو نہیں ہے۔" میں نے کما اور اپنے سارے زیورات کنگن کے حوالے کردیئے۔ کنگن نے نرم لہجے میں کما:

"تمهارے اس احسان کو میں جیون بھر نہیں بھولوں گا۔ تم نے عزت رکھ لی ہے میری..... بھگوان کی سوگند میں.... میں بردا شرمندہ ہوں تم سے۔"

میں نے کما: "الی کوئی بات نہیں جاؤ کے جاؤ۔" اور وہ میرے زبورات لے کرباہر نکل

آئھوں سے نہیں دیکھامن سے پہانا ہے' اس طرح یوں گئے ہے جیسے ابھی تم کنواری کنیا ہو۔ من چاہے تہمیں بتادوں۔ کنگن نے تم سے پھیرے کیے ہیں یا نہیں اور یا وہ تہمیں کہیں سے بھٹا کرلے آیا ہے۔ "میں ایک وم خوفزدہ ہو گئی تھی ہے کم بخت عورت واقعی چڑیل ہے۔ کہیں ہے میرے لیے مصبت نہ بن جائے میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ آہستہ سے بولی: «عورت کی مدوعورت ہی کر سکتی ہے۔ کوئی ایس ولی بات ہے تو ہمیں بتا ہم تمهاری مدو کریں گے۔ کنگن سے اس بارے میں کچھ مت کمنا۔ یہ سب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ باتی کریں گے۔ کنگن سے اس بارے میں کچھ مت کمنا۔ یہ سب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ باتی

ورت فی مدر ورف فی در ورف فی من ایس بارے میں کچھ مت کنا۔ یہ سب ایسے بی لوگ ہوتے ہیں۔ باقی تیری مرضی ہم تو تیری محبت میں یہ سب کچھ کمہ رہے ہیں مگر لگتا ہے جیسے تو ہماری بات کابرا مان رہی ہے۔"

"تم جس تھالی میں کھا رہی ہو'اسی میں چھید کر رہی ہو۔ ان سب کو برا کمہ رہی ہو تم ..... کنگن سے بات کروں گی تمہارے بارے میں....کیا سمجھیں!"

"ارے ارے بٹیا.... بہو رانی یہ کیا کمہ رہی ہو تم .... اگر ہماری باتوں کا برا مان رہی ہو تو ہم ہتھ جو ڈرکر تم سے شا ما تکتے ہیں۔ لو ہم نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا کہ تم سمی سمی کنواری کنیا لگ رہی تھیں ہمیں۔ ہم نے سوچا انسان ہونے کے تاطے اگر تمہاری کچھ مدو ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ لو ہم تو جاتے ہیں تمہیں بھگوان کا واسطہ ہمارے بارے میں کی سے کچھ مت کہنا۔ وچن دیتے ہیں تمہیں کہ آئدہ تم سے ایک کوئی بات نہیں کریں گے اور اس کے بعد وہ ایسی دم وبا کر بھاگی کہ جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔

پھرشام ہوگئ تو کنگن آگیا، میرے لئے کافی سامان لایا تھا کہنے لگا ابھی اپنی کمائی تو شروع شیں کی ہے ہم نے روپا مگر جو کچھ ہمارے پاس پہلے سے تھااس سے تیرے لئے یہ تھو ڈی می خریداری کرلی ہے۔ من تو چاہتا ہے کہ سارا سنسار تیرے چرنوں پر لا کررکھ دوں کیکن ابھی اس میں سے لگے گا۔ "

"شیں کنگن بھگوان کی سوگند مجھے کچھ نہیں چاہیے.... بس من کی شانتی دے دے مجھے .... وہ پریم دے دے جو مجھے میہ احساس کرا دے کہ میں کوشھے کی عورت نہیں بلکہ ایک شریف لڑکی ہوں۔"

"میں تیری یہ خواہش ضرور پوری کردوں گا مگرذرا حوصلے سے کام لے۔ تیرے چرے پر خوف کے آثار ہیں 'کنگن کے جیون میں تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ویسے س آج رات

گیااور اس کے بعد میں بستر پر بہت دیر تک میں بیٹی رہی اور ایک بار پھرمیری آئھوں میں غنودگی آگئی اور میں لیٹ گئی۔ لیکن آج کی رات میرے لئے بھیانک سپنوں کی رات تھی۔ تھوڑی دہر کے بعد پھر مجھے آہٹ سائی دی۔ کنگن ہی تھا کہنے لگا:

"دوپا کچھ اور دو مجھے.... کچھ اور دو.... بھگوان کی سوگند سب واپس لے لوں گاان سے.....
وہ کیا سجھتے ہیں مجھے.... میں انہیں پائی پائی کا مختاج کر دوں گا۔" اب میرے پاس کانوں کی
بالیاں اور ہاتھوں کے کئن ہی رہ گئے تھے۔ میں نے دونوں چزیں اتار کراس کے سپرد کردیں
اور وہ انہیں لے کر باہر نکل گیا۔ پھر تھوڑی دیر تک خاموثی طاری رہی اور اس کے بعد میں
سوگئے۔ مبح کو جاگی تو سورج خوب چڑھ چکا تھا۔ آئمیں ملتی ہوئی اٹھ گئی۔ زیادہ وقت نہیں
گزرا تھا کہ کئن میرے یاس آگیا'اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا:

" چلو....." عجیب ساانداز تھااس کا۔ میں خوف سے سہم گئی۔ میں نے پوچھا: 'دکران ؟''

"آؤ.... میں نے کہا ہے تم سے بید کافی نہیں ہے۔" وہ بولا۔ اور میں خاموثی سے اس کے ساتھ نکل آئی۔ باہر قدم رکھے ہی تھے کہ رانا جگن کی آواز سنائی دی:

"کنگن جو کچھ تم کرر ہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کمال جارہے ہو تم اسے لے کر۔" "جگن تم مجھے جانتے ہو نا؟"

"ہاں جانتا ہوں.... لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ تم اسٹے گھٹیا آدمی ہو۔ کیا تنہیں یہ یاد نہیں رہا کہ اس عورت سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیاتم اس بات سے ناوا تغیت کا ظہار کرو گے کہ رات کو تم نے اس کے بدلے میں مجھ سے پچتیں ہزار روپے لئے ہیں۔"

"دیکھو جگن میں تہمیں ایک بات بتائے دے رہا ہوں اس وقت میں نشے میں تھا اور تو بھی نشے میں تھا اور تو بھی نشے میں تھا۔ انسانوں کی خرید و فروخت اب نمیں ہوتی۔ جو بات تو کمہ رہا ہے وہ کم از کم تجھ جیسے دوست کی زبانی سننے کی امید نمیں تھی مجھے۔ "

ی دوستی ای جگی دوستی ای جگه اور حساب کتاب این جگه ..... یه کوئی عام جگه نهیں اوّہ ب میرا..... یمال جو کچھ کماجاتا ہے وہ کچ ہو تا ہے ادر جو تونے کیاوہ بھی تج ہے۔"

> "وہ تیری بھاوج ہے۔ انسان ہے وہ' انسان داؤ پر نہیں لگائے جاتے۔" سیج

"كنكن .... يمال لكائ جاتے بين پنة نميس تھے كيا مو كيا ہے-"

" ٹھیک کمہ رہا ہوں جگن تو میرا دوست ہے اور تجھے معلوم ہے کہ جو کچھ ہوا جوتے میں

ہوا اور میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ تو اسے بھانی کہتا ہے 'ہم لوگ تجھ پر اعتماد کرتے میں۔"

" ' ' خیروه میری بھابی نهیں ہے اور اگر ہوتی بھی تو بہ تیری ذمہ داری تھی کہ اس کی حفاظت کر تا.....اس کو جوئے میں نہ ہار تا۔ اب غم نہ کر میرے یار جو ہو چکا ہے واپس نہیں آ سکتا۔ " " پھر کمیہ رہا ہوں کنگن باز آ جا۔ "

"اب تو بھی فضول ہاتوں سے باز آ جا.... میں بھی انسان ہوں کہاں تک دوستی نبھاؤں گا۔" "عیلا حاؤں بہاں ہے؟"

"يال\_"

"اب میں تھے یماں نہیں رکھ سکتا....میرے تیرے درمیان دوستی ختم ہو چکی ہے۔" "ٹھیک ہے تیری مرضی۔" کنگن نے کہااور میرا ہاتھ چھو ژکر بولا:

"فیک ہے روپا.... ہارا تمہارا آنا ہی ساتھ تھا۔ "میں حرت سے آئمس پھاڑ کررہ گئی ہے۔ ہیں ایک اس کے طلق تھی۔ جگن ایک لیے کے لئے میری جانب متوجہ ہوا جبکہ دو سرے لیے اچانک اس کے طلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس کی آنتیں اس کے کھلے ہوئے پیٹ سے باہر لٹک گئیں۔ ساری آنتیں باہر گر گئی تھیں۔ اس کے ساری آنتیں باہر گر گئی تھیں۔ اس کے جاروں طرف خون پھیل جارہ تھا۔ کنگن نے اسے کے لباس سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خون چاروں طرف خون پھیل جارہ تھا۔ کنگن نے اسے کے لباس سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خون آلود جاتو صاف کیا اور بولا:

''میں نہیں چاہتا تھا جگن تجھے یاد دلاؤں کہ میں تیرا دوست تو ہوں لیکن جو کچھ ہوں وہ تو اچھی طرح جانتا ہے۔'' پھر کنگن نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیزی ہے باہر آگیا۔

وہ مکان کے ام کلے حصے کی طرف چل پڑا تھا یمال تک کہ دیوار کے پاس پہنچ کراس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور دو سرے لیحے بندر کی طرح اچھل کراوپر چڑھ گیا۔ دیوار پر قدم جما کراس نے بنچے ہاتھ بڑھایا اور جھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کراوپر تھنچے لیا۔ پھروہ دو سری طرف کود گیا اور جھے ساتھ لے کر تیزی سے دو ڑنے لگا۔ اس نے کہا:

ر مجبوری تھی روپا' ورنہ میں ایسانہ کر کا است دراتیز چلو۔ "ہم کافی دور نکل آئے تھے۔ میرا بورا بدن پینے میں نمایا ہوا تھا لیکن کیا کرتی .... میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ دوڑتی رہی۔ کافی آگے نکل کراس نے ایک ٹانگہ لیا اور اس میں بیٹھ کر کہاں چل پڑا مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم سیں تھا۔

باب نمبر *20* 

باب نمبر 20

کنگن کے ساتھ بھاگ تو آئی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جیون کا یہ سفر کہاں ختم ہو گا۔ وہاں میرے لئے موت تھی اور اب یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آنے والے سے میں میرے لئے کچھ بھی نہ ہو۔ رہل کا یہ سفر بھی ایک بڑے شہر پر ختم ہوا تھا اور اس کے بعد کنگن مجھے ایک کچی سمرائے میں لے گیا تھا۔ یہاں بہت سے مسافر ٹھمرے ہوئے تھے۔ جگہ بہت ہی گندی تھی۔ نہ جانے کس طرح کنگن شکھ نے اس سمرائے میں رہنے کی جگہ حاصل کی تھی 'میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا قصہ ہے۔ بس کنگن مجھے سمرائے کے اس کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے چمرے پر ایک تھمبیر کے اس کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے چمرے پر ایک تھمبیر کے اس کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے چمرے پر ایک تھا اس کے خاموثی طاری تھی۔ سرائے کا مالک فور آ ہی ہمارے لئے کھانا وغیرہ لے کر آ گیا تھا اس نے کھی لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے پچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں 'ہمارا دھندا ہی یہ ہے۔ میں آپ سے معانی چاہتا ہوں اگر میری بات آپ کو بری گئی ہو تو۔ "

"اور اب تم یمال بکواس کیول کر رہے ہو.... پنیے مل گئے تمہیں اب اور کیا چاہتے و-"

''مهاراج ہمیں شرمندگی ہے کہ ہم نے آپ جیسے بڑے آدمی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔''

" ٹھیک ہے.... ٹھیک ہے جاؤ..... اب چلے جاؤ یمال سے۔" کنگن سنگھ نے کما اور سرائے کا مالک گردن خم کر کے چلا گیا۔

صورت حال کسی حد تک میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ بسرحال اب جو کچھ بھی بیتے گی، جملتی ہی بڑے گی میں نے دل میں سوچا تھا۔ ایک دن گزر کیا پھر دوسرا دن بھی گزر کیا اس طرح کوئی چار یا پانچ دن کے بعد کی بات ہے کہ ایک شام پولیس کے پچھ لوگ سرائے میں داخل ہوئے۔ میں اور کنگن سکھ باہر موجود تھے اور ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کنگن عکمہ کے انداز میں کچھ بے چینی دیکھی تھی۔ پولیس والوں کے ساتھ آنے والے سمی مخص نے ہاری طرف اشارہ کیا اور بولیس والے ہماری جانب دوڑے لیکن کنگن عکھ نے میرا ہاتھ پکڑا اور انتائی برق رفاری سے سرائے کے کھلے ہوئے جھے کی جانب وو ژنے لگا پھر ہم نے کیا احاطہ عبور کیا۔ ایک بار پھروہی منظر سامنے آگیا تھا جو رانا جگن ك احاطے ميں آيا تھا۔ ميں ايك بار كھراس كے ساتھ بھاگ رہى تھى اور يہ سوچ رہى تھی کہ اے بھگوان کیا جیون میں ہی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہم نے بولیس والوں کو دیکھا جو ہم سے کافی فاصلے ہر دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ کنگن سمجھ شاید پہلے سے ہی اپنا راستہ متعین کرچکا تھا.... وہ مجھے لے کر دوڑ تا ہوا ریلوے کی پٹری پر آیا اور پھرہم ریل کی پٹری ك ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے ريلوے پليث فارم پر پہنچ گئے۔ جو پہلی ريل وہاں آكر ركى ہم اس میں گھس گئے اور تھوڑی در کے بعد ریل آگے بڑھ گئ-

میں نے اس وقت کنگن سکھ کے چرے پر خوف کے آثار دیکھے تھے۔ خود میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ ربل جنگلوں میں دوڑنے گئی۔ کنگن سکھ ابھی تک خوف ذدہ نظر آ رہا تھا اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا.... کیا کنگن سکھ میری حفاظت کر سکے گا.... نہ جانے کیوں دل کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ تقدر کے ستارے ابھی تک گردش میں ہی یہ میرا اپنا خیال تھا۔

یم ایک اور شهر میں جا اترے لیکن کگن سکھ اب بہت پریثان نظر آ رہا تھا۔ یمال میں ایک چھوٹے سے ہوئے اس ہوٹل میں آیا تھا اور ہوٹل میں ایک چھوٹا سا کمرہ اس نے لے لیا تھا۔ میں نے کنگن سکھ سے کما:

"دکگن کیا ہم اس طرح مارے مارے کارے پھرتے رہے گئے؟"

"می مجھ سے بار بار ایسے سوال کیوں کرتی ہو؟"

"میں.... میں روپا ہوں۔" "وہ تو خیر تو شکل سے ہی لگتی ہے..... کنگن کی کون ہے؟" "دھرم پتنی۔" "کنگن نے جنگن کو قتل کیا ہے۔" "کیا۔" میں منہ بھاڑ کر ہولی۔ "اس وقت وہ کماں گیا ہے؟" "مجھے نہیں معلوم۔"

"چل ہمارے ساتھ تھانے چل-"اس نے کما اور میرے تو ہوش اڑ گئے لیکن بسرحال بھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ پولیس کو دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی، چلتے ہوئے انہوں نے ہو ٹا سٹیٹن بھیج دیتا انہوں نے ہو ٹل کے ایک آدی سے کما کہ کٹن آ جائے تو اسے پولیس اسٹیٹن بھیج دیتا اور کمہ دیتا کہ اگر اپنی دھرم پٹی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو تھانے آ جائے ورنہ جو ہوگا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔

تھانے پہنچ کر انہوں نے مجھے ایک کو ٹھڑی میں بند کر دیا.... پھر پہلا دن گزرا.... دو سرا اور تیسرا دن بھی گزر گیا۔ کھانے پینے کو مجھے ملتا رہا تھا گر کنگن نہیں آیا۔ کوئی پندرہ دن گزر گئے تب تھانے دارنے مجھے بلایا اور بولا کہ تیرا کنگن تو ختم ہو گیا روپا۔

"اے گر فار کر کے بوے شہر بھیج دیا گیا ہے۔ تیرے ماتا پیتا کمال ہیں..... کمال جائے توم"

"میں سمجی نہیں۔" "اس پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے پھانسی کی سزا گا۔

تھانیدار بڑا ہی سنگدل تھا۔ میں وہاں سے تو نکل آئی لیکن کنگن کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی۔ مجھے کنگن سے اتن ولچیں صرف اس لیے تھی کہ میں وہاں سے نکل آئی تھی جمال میں رہنا نہیں چاہتی تھی اور وہاں سے نکلنے کے بعد کنگن کے علاوہ میرا اور کوئی

" کنگن کوئی ڈھنگ کا راستہ تلاش کرو.... بچھے چھوٹی می جھونپرای رہنے کے لئے د۔ دو .... اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ..... کنگن میں رو کھی سو کھی کھا کر گزارہ کول گئن ۔ مجھے عورت کا وہ مان دے دو جس مان کے لئے میں ترب رہی ہوں او جس کنگن ۔ مجھے عورت کا وہ مان دے دو جس مان کے لئے میں ترب رہی ہوں او جس کے لئے میں نے یہ سنسار چھوڑ دیا ہے .... مجھے جیون کا کوئی سکھ نہیں چاہیے 'میں بس من کی شانتی چاہتی ہوں ..... کنگن تم بہت بڑا کام کرنے کے لئے اپنے آپ کو مصیب میں مت پھنساؤ ..... میرے لئے اپنی جان کو مشکل میں مت ڈالو.... پہلے میرے سانم سات بھیرے کر لو اور پھر جیسے من چاہے زندگی گزارو.... دو وقت روٹی کے علاوہ مجھے او کچھ نہیں چاہیے۔"

"اپنی بک بک کئے جا رہی ہے .... کوشش کر تو رہا ہوں۔ اب تک تیرے ترر کو چھو تک نہیں میں نے .... کیا اس بات سے تجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں تیرے لئے مخلص ہوں۔"

"میں مانتی ہوں تم مهان ہو کنگن..... مگر....."

"اچھابس اب اگر مگر چھوڑ..... ٹھیک ہے..... ہو جائے گاسب کچھ میں ذرا باہر نکاتہ ہوں پھروہ مجھے تسلیاں دے کر چلاگیا۔

پہ نہیں کیوں من کچھ اداس تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت دل و دماغ پر طاری تھی۔
کنگن کو گئے ہوئے کوئی ایک گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ زور سے
کشکا.... دروازہ کھلا اور میں نے جن لوگوں کو دیکھا انہیں دیکھ کر دل دھک سے ہو گیا
تھا.... بنہ بڑی بڑی مونچھوں والے ہے کئے شاہی تھے۔ انہوں نے خونی نگاہوں سے مجھے
دیکھا اور بولے:

"کنگن کمال ہے؟"

"بابرگیا ہوا ہے۔" میں نے سہی ہوئی آواز میں کما۔ "تو کون ہے؟"

"میں ... میں ... "میں جملہ بورانہ کر سکی ' مجھے چکر آگیا تھا۔ "بولتی کیوں نہیں .... کون ہے تو؟" کا انتقام لوں۔ آخر میری ماں کو انہون نے اس طرح کیوں تنا چھوڑ دیا تھا۔ کیا کیا تھا اس بے چاری نے جس کے نتیج میں اسے زندگی کا یہ عذاب بھکتنا پڑا۔ بسرحال انسان کے بس میں کچھ نہیں ہو تا۔ کمال سے شروع ہوا تھا کمال پہنچ گیا تھا۔ اب کوئی ساتھی نہیں تھا۔ دو سری جانب احمد صاحب کا گھرانہ تھا جہال میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ آج بھی دل کے گوشے میں فیض اللہ اور ان کے خاندان کے لوگ چھے ہوئے تھے۔ میں ان کے لئے باتی کا باعث بنا تھا۔ نہ جانے ان پر کیا ہتی ہو۔ نہ جانے وہ معصوم بچیاں کمال دربدر ہوئی ہوں سے بنا تھا۔ نہ جانے ان پر کیا ہتی ہو۔ نہی سکون کا باعث نہیں بن سکا۔ ہوئی ہوں اس آ کتنا بدنھیب ہوں میں سیس۔ کس کے لئے بھی سکون کا باعث نہیں بن سکا۔ میں اپنے لئے کچھ نہیں چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں تو بس ایک بات تھی کہ ایک بار اختیار میں ان سے معلوم کروں کہ آخر میری مال میں جھوڑ دیا گیا تھا در کو کیوں چھوڑ دیا گیا تھا۔ سے وہ خود ہی لے کر میری مال اور میں ان کا مقام کیوں نہیں دیا گیا۔ افضال بھی چھوٹ گیا تھا اور آ میری ذندگی میں کوئی ایسا کردار نہیں رہا تھا جس سے میں اپنی کوئی بات بھی کر سکوں۔ آب میری ذندگی میں کوئی ایسا کردار نہیں رہا تھا جس سے میں اپنی کوئی بات بھی کر سکوں۔

نہ تھی۔ اس کے بعد کی کمانی بھی بہت لمبی ہے۔ چھوڑو کیا فائدہ ایسے ہی سانے کا.... بید کمہ کر رویا خاموش ہوگئی۔

میرے دل پر عجیب سی بیت عنی تھی۔ کیا کر سکتا تھا میں اس اڑی کے لیے .... کیا کرنا چاہیے مجھے .... میں کیا اور میری او قات کیا۔ میں نے اس سے کما:

"دوباره کو تھے تک کیے پہنچ گئیں؟" وہ آنسو بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی: "نصیب کی بات ہے ..... چھوڑو جانے دو۔"

"نكلنا جائى ہو يمال يے؟"

"آه!" وه چونک کر مجھے دیکھنے گی۔ "بولو نکلنا چاہتی ہو یمال سے؟"

"هل چاہتی ہوں کہ کسی دھرم شالا میں جیون بیت جائے... کسی انات آشرم میں پنچا ویا جائے جھے.... اس جہنم سے نجات مل جائے۔ "وہ زار و قطار رونے گئی۔ میرے دل میں اس کے لیے رخم کا جذبہ ابھرا۔ میں نے اس سے کہا: "تم قکر مت کرو.... میں تہیں جہنم سے نکال لے جاؤں گا۔ "اور پھر تین چار دن تک میں اس کو شھے کے چکر لگا تا رہا.... مادول دیکھتا رہا۔ دن جس طرح گزرتا ہے اس کے بارے میں بھی اندازہ لگا ترہا۔ یماں تک کہ ایک دن میں نے روپا کو اس کو شھے سے اتار لیا۔ لیکن سے بات میں نے اس سے کہا دی گھہ دی تھی کہ میں اس کا سمارا نہیں بنوں گا بلکہ اسے کسی الی جگہ پنچا دوں گا جہال وہ جانا چاہے گی اور پھر اس کا سمارا نہیں بنوں گا بلکہ اسے کسی الی جگہ پہنچا دوں گا جہال وہ جانا چاہے گی اور پھر اس کے لئے میں نے ایک لمبا راستہ افقیار کیا تھا۔ اس جگہ یہاں دوپا رہتی تھی اور جمال اس کے جانے والے تھے۔ یہاں پہنچ کر میں نے ایک انات آشرم کا درخ کیا جس کے بارے میں میں نے کمل معلومات عاصل کرلی تھیں۔ پھر میں نے انات آشرم کے گران سے بات چیت کی ایجھے معلومات عاصل کرلی تھیں۔ پھر میں نے انات آشرم کے گران سے بات چیت کی ایجھے معلوم موتے تھے۔ روپا کو انہوں نے میرے کئے پر سارا دیا اور میں نے انہیں کی خوال کہ یہ ایک ایک لیے ایک ایک لیے ایک ایک ونیا میں کوئی نہیں ہے 'بس پناہ چاہتی ہے۔

روپاکو انات آشرم کے حوالے کرنے کے بعد جھے اب ایک آزاد زندگی کی تلاش تھی لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا کروں کیا نہ کروں۔ ایک ول تو یہ کہتا تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے میں اختیار احمد صاحب کو تلاش کروں اور ان سے اپنی ماں کی بے بی

## باب نمبر *21*

انسان اپنی زندگی کمی نہ کمی طور گزار تا ہی ہے۔ میں اگر چاہتا تو اپنے لئے ایک عام انسان کی زندگی منحف کر سکتا تھا۔ چھوٹی موٹی کوئی نوکری کر لیتا' آخر گر بجوایش کیا تھا۔ نوکری کر لیتا' آخر گر بجوایش کیا تھا۔ نوکری کر کے اپنا ایک چھوٹا ساگھر بناتا' ایک تنما انسان کے اخراجات ہی کیا ہوتے ہیں اور پھر دنیا سے جو بے زاری میرے وجود میں رسی ہوئی تھی' اس کے تحت تو میں ویسے بھی ایک بجھا ہوا انسان تھا۔ سرچھپانے کا کوئی ٹھکانہ کمیں بھی مل سکتا تھا۔ بعد میں زندگی کے راستے منتخب کر لیتا لیکن وقت اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔

کانی دن تک پرشان پھرتا رہا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کیا طریقہ افقیار کروں.... کیا دنیا ہے ہار کر بیٹھ جاؤں؟ میں نہیں جانتا کہ روحوں کی طلب کیا ہوتی ہے۔ ماں ڈائری کی شکل میں اپنی رام کمانی چھوڑ گئی تھی 'معلوم نہیں اس نے اپنی موت کے وقت کیا تصور کیا موگا' اگر چاہتا تو تمام باتوں کو نظر انداز کر کے ایک خاموش زندگی گزار نے لگتا لیکن شاید ضمیراس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ میرا باپ اس دنیا میں موجود تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار تو اس کے تو اس کے تو اس کے تاثیث دکھا دوں اور سے بتا دوں کہ برائی کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے اثرات کس طرح مرتب ہوتے ہیں۔ بس دو ہی فیصلے کرنے تھے یا تو شکست قبول کر کے خاموش افقیار کر لوں یا پھر دنیا سے جنگ جاری رکھوں۔ نہ جانے کیوں خاموشی افتیار کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اس شام طبیعت ایکی مکدر ہوئی کہ سوچا کمیں آگے نکل جادک 'میرے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اس شام طبیعت ایکی مکدر ہوئی کہ سوچا کمیں آگے نکل جادک 'میرے کے بملا کیا مشکل تھی ٹرین میں جا بیشا اور آخری اسٹیشن تک کا کلٹ خرید جائوں 'میرے لئے بملا کیا مشکل تھی ٹرین میں جا بیشا اور آخری اسٹیشن تک کا کلٹ خرید حاوان 'میرے لئے بملا کیا مشکل تھی ٹرین میں جا بیشا اور آخری اسٹیشن تک کا کلٹ خرید کیا۔ سوچا تھا کہ جمال طبیعت چاہے گی وہاں اتر جاؤں گا۔ ٹرین میں بیٹھ کر بے چینی کے انداز میں سفرکرتا رہا۔

آدهی رات کا وقت تھا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو جرت سے انجھل پڑا' وہ میرا ہم شکل تھا' ہمارے نقوش کافی طبے جلتے تھے' فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی آ تکھوں میں روشنی اور چک تھی اور میری آ تکھیں دھندلا گئیں تھیں۔ مجھے جرت ہوئی وہ براہ راست میری آ تکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پھراس نے کہا:
"شاید تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا' میں تو یہاں بیٹھا کی تھٹے سے تمہاری حرکات و سکنات کا حائزہ لے رہا تھا۔

"میں نے واقعی تہیں نہیں دیکھا.... گرتم کون ہو؟ کیا تہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تہماری صورت میری صورت سے کتنی ملتی ہے۔"

"ای چیزنے تو مجھے تمہاری جانب متوجہ کر لیا تھا۔ میرا خیال ہے میری عمر بھی تم سے مطابقت رکھتی ہے۔"

"بالكل-"

"میں حیران ہول.... قدرت کی کارگری پر-"
"حیران نمیں ہونا چاہیے "قدرت کے ایسے لاتعداد نمونے اس کائنات میں بھرے
پڑے ہیں.....کیانام ہے تہمارا؟"

"اختشام احمه.... شای کتے ہیں مجھے۔"

"كياكرتے ہو؟"

دوسیچھ نہیں۔"

وكميا مطلب؟"

"کھے نہیں کا مطلب کچھ نہیں ہی ہو تا ہے۔"

"یار اہل خانه محمر بار 'نوکری چاکری میہ چیزیں تو موں گی-"

"انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔"

"اورتم؟"

«شِمايد مِين انسان نهين هول-"

"مانيوس جو؟"

'بال-"

میں نیچانہ دیکھا دوں' وہ چیز میرے لئے کار آمد نہیں ہو سکتی' دوست تہیں دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا ہے اگر تم میرا ساتھ دو تو یہ سمجھ لو کہ دونوں کے وارے نیارے ہو جائمیں گے۔ عیش کریں گے ہم دونوں۔ ایس عیش کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔"

"ذرا تفصیل سے ہتاؤ۔"

" پہلے تم یہ بتاؤ کہ اگر میں تہیں کسی کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں تو کیا تم اس میں میرے ساتھ تعاون کرو گے؟"

«جس حد تک ممکن ہو سکا..... معاوضه؟<sup>»</sup>

"بهت مناسب ملے گا تمہیں۔"

دو کتنای،

"عیش کرو گے ساری زندگی.... جو کچھ میں تہمیں دوں گا وہ تمہارے تصور سے بھی باہر ہوگا'کیا سمجھے؟"

"اچھاٹھیک ہے کام بناؤ .... لینے دینے کی باتیں کرکے اگر مجھے لالج پر آمادہ کرنا چاہتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ دنیا کا کوئی لالج مجھے میری مرضی کے خلاف کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ باقی ربی دوسری بات کھیل اگر میری دلچین کا ہوا تو میں تہمارا ساتھ دول گا' ورنہ..... تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔"

"وری گذ.... وری گڈ۔"

"تو اب میں تمہیں تفصیل بتا تا ہوں۔" اس نے کما اور پھروہ مجھے آہستہ آہستہ پچھ بتانے لگا۔

\* \* \*

"مول... الحول میں کسی کی داستان کا پتہ نہیں چل جاتا اور میرا خیال ہے الحول میں انسان اتنا بے لکھوں میں سوال انسان اتنا بے لکلف بھی نہیں ہو جاتا کہ کسی سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کر سکے۔ لیکن میں ایک تیز رفتار شخصیت ہوں.... جمعے کوئی عالم سادھو نہ سجھنا۔ میں جادوگر ہوں اور نہ شعبدہ باز۔ یوں سجھ لو کمیں سے کچھ ہاتھ آگیا تھا بس اس کی شخین کر رہا تھا کہ بات گرامی لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے میں تمہیں اپنا نام بتا دوں' میرا نام شرجیل ہے ۔...کیا نام ہے میرا؟"

"یاد ہے ۔۔۔۔ بچہ نمیں ہوں کہ بھول جاؤں۔۔۔۔ نہ ہی تممارے نام میں کوئی ایس بات ہے جے میں دہراتا پند کروں۔ " میں نے ختک لہج میں کما۔

"سوری .... سوری .... اصل میں مجھے اس طرح بولنے کی عادت ہے .... کوشش کروں گاکہ تمهارے ساتھ ایسے نہ بولوں۔ اچھا خیر سے بناؤ مائی ڈیئر شای کہ واقعی دنیا سے بے زار مویا میں بند نہیں آیا؟"

"نبیں تم تو پند آئے ہو.... تم تو میرے مشکل ہو.... لیکن مجھ سے بو جمل باتیں نہ کرو۔ میں شکفتگی کا خواہش مند ہوں۔"

"کیاواقعی۔" اور وہ خوثی ہے احبیل پڑا اور میں اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھنے لگا' پھر میں نے کہا: "کیاتم بہت زیادہ اداکاری نہیں کرتے ہو؟"

"كرتا ہوں.... كرتا ہوں.... جو تم كتے ہو وہ ميں كرتا ہوں۔ اچھا يہ بناؤ ميرا ايك كام كرو مے۔"

«كياكام؟»

" تہرس اپنے بارے میں صرف اتنا بتاؤں کہ میں بھی ایک لاوارث انسان تھا اور یوں سمجھ لو کہ اس کا کتات میں تنما بھی تھا لیکن دل برداشتہ نہیں تھا اپنے لئے جینے کی دلچپیال تلاش کر رہا تھا، جنہیں حاصل کر کے زندگی کو خوش گوار بنا سکوں پھر جھے ایک سادھو ککرا گیا.... دھرم وستو نام تھا اس کا۔ ہرداس پور نامی جگہ پر اس نے بردا ہنگامہ مچا رکھا ہے لیکن دھرم وستو سے میں ایک الی چیز لے اڑا جو اس کے لئے بردی اہمیت کی حال تھی اور اس سلطے میں دھرم وستو سے میری بری طرح چل گئے۔ میں ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہوگیا۔ اب صورت حال ہے کہ میں جب تک دھرم وستو کو اس کے گھر

## بابنمبر22

جھے احساس ہوا کہ جو کھیل وہ کھیل رہا ہے وہ دلچیں کا حامل ہے اور آگے چل کر جھے خاصی تفریحات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کی شخصیت بھی پر اسرار تھی اور دھرم وستو کے خلاف جو کام کرنا تھا وہ بھی اپنی جگہ ایک منفرد نوعیت کا حامل تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے درمیان بہترین مفاہمت ہوگئی۔ ہیں نے اس سے کما:

"شرجیل تهاراکیا خیال ہے "کیا دھرم وستو کو ہماری آمد کی اطلاع نہیں کی ہوگی؟"

"اب اتنا مهان بھی نہیں کہا جا سکتا اسے ..... اور پھر ساری باتیں ہی خاصی تعجب کی حامل ہیں۔ بسرحال تمہیں اپنا کام کرنا چاہیے۔" میرے اس کے درمیان معالمہ طے ہو گیا۔ میں اپنے ذہن کو وقتی طور پر کی اور جانب شقل کرنا چاہتا تھا اور میں یہ محسوں کر رہا تھا کہ اس وقت یہ میرے لئے ایک بمترین موقع ہے۔ پھر میرے همفر شرجیل نے بھے ہرداس پور کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگلا اسٹیشن ہرداس پور کا ہی ہے۔ یہاں جھے ایک خاص حیثیت سے ایک جگہ پنچنا تھا اور اس کے لئے شرجیل نے کہا تھا کہ وہ تمام مواقع میا کر دے گا۔ چنانچہ جب میں ہرداس پور کے اسٹیشن پر اترا تو شرجیل میرے ساتھ اتر آیا تھا ہم لوگ وہاں سے چل پڑے۔ ریلوے اسٹیشن کے باہر پھیلی ہوئی دنیا ساتھ اتر آیا تھا ہم لوگ وہاں سے چل پڑے۔ ریلوے اسٹیشن کے باہر پھیلی ہوئی دنیا ساتھ اتر آیا تھا ہم لوگ وہاں سے چل پڑے۔ ریلوے اسٹیشن کے باہر پھیلی ہوئی دنیا ساضعتی علاقہ بھی تھا۔ بازاروں کے کھلنے کا انتظار کیا گیا۔ بازار کھلنے پر خریداری کی گئی اور کہ جھے ایک نئی شکل دے دی گئی۔ بجھے شرجیل کی حیثیت ہی سے وہاں ایک خاص جگہ بنچنا تھا۔ شرجیل نے جھے جوال ایک خاص جگہ بنچنا تھا۔ شرجیل نے جھے جایا تھا کہ وہ میری پشت پر رہے گا اور ہر موقع پر جھے صورت بنچنا تھا۔ شرجیل نے جھے بتایا تھا کہ وہ میری پشت پر رہے گا اور ہر موقع پر جھے صورت کو اس سے آگاہ کرتا رہے گا۔ ذبن بٹانے کا اس سے خوبصورت موقع اور کوئی نہیں حاصل سے آگاہ کرتا رہے گا۔ ذبن بٹانے کا اس سے خوبصورت موقع اور کوئی نہیں حاصل سے آگاہ کرتا رہے گا۔ ذبن بٹانے کا اس سے خوبصورت موقع اور کوئی نہیں حاصل

ہو سکتا تھا' چنانچہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور پھر جس حیثیت سے میں نے یمال اپنی ذمه داریال سنبعالی وه بری شاندار تھی۔ ہرداس بور اینے جغرافیائی نقطہ نظرے ایک عجیب و غریب جگه تھی۔ ویسے تو یمال بے شار پر اسرار اور بیت ناک داستانیں بکھری ہوئی تھیں لیکن خاص طور پر میں نے دھرم وستو کے بارے میں سا۔ دھرم وستو کے بارے میں سال کے لوگول کا عقیدہ تھا کہ وہ کئی بار مرکر زندہ ہو چکا ہے ہربار اس کی طبعی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اسے مخصوص مندر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی وصيت ہے كه اسے جلايا نه جائے۔ لوگوں كاكمنا تھاكه اس كابدن بالكل نميں مرات جبكه برے برے ڈاکٹراس بات کی تقدیق کردیتے ہیں کہ وہ مرچکا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد وه دوباره زنده مو کرواپس آ جاتا ہے۔ یه بری عجیب و غریب بات تھی الیکن دهرم وستو اور شرجیل کے درمیان ہی جنگ تھی اور اس جنگ کو میں نے اسینے سرلے لیا تھا غرض کہ یماں آنے کے بعد وقت خاصی عمر گی سے گزر رہا تھا۔ کچھ ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تھی جو اس شعبے سے وابستہ تھے' جس میں مجھے یمال کام کرنا تھا' ان میں خصوصی طور بر ایک مندو نوجوان شری ناتھ تھا۔ شری ناتھ بہت خوش مزاج اور اچھی طبیعت کا نوجوان تھا۔ ایک بار دھرم وستو کے بارے میں اس سے بات ہوئی تو اس کے چرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا:

'دکیا بات ہے شری ناتھ' یمال کے لوگ جب دھرم وستو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے چرے پر حیرت دکھ رہا ہیں تو ان کے چرے پر حیرت دکھ رہا ہوں۔" شری ناتھ کچھ دیر خاموش رہا' پھراس نے کما:

"بات یہ ہے میاں بی کہ تمہارا دھرم ہمارے دھرم سے الگ ہے اور تم جو بات اتن آسانی سے کمہ کتے ہو' ہم نمیں کمہ کتے۔ اصل میں دھرم وستو مماراج کے بارے میں جو کچھ بھی ساہے' اسے دھرانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتا ہوں وہ یہ کہ عقیدت اور خوف میں فرق ہے' یہ تو تم جانتے ہو نا؟" یہ کہ عقیدت اور خوف میں فرق ہے' یہ تو تم جانتے ہو نا؟"

"بس تو پھر میہ سمجھ لویماں کہ لوگوں کی آنکھوں میں عقیدت نہیں بلکہ خوف ہوتا ہے اس کے علاوہ میں تہمیں ایک بات اور بھی بتا دوں۔ مماراج وهرم وستویماں مسلمانوں کو

## باب نمبر 23

میں کی بار اس ٹمرھ یا مندر کی سیر کرچکا تھا۔ اس دن بھی میں ٹمرھ کے پاس سے گزر کر آگے بڑھتا چلا جارہا تھا۔ ٹمرھ سے کافی فاصلے پر اس کی سیدھ میں 'میں نے ایک ایسے ہخص کو دیکھا'جس کا اوپر بی بدن برہنہ تھا اور وہ آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا جسم بہت لاغراور کمرور تھا۔ در خت کے ساتھ بنے ہوئے گول اور کیے چبوترے پر وہ آس جمائے بیٹھا تھا۔ عمرا چھی خاصی تھی داڑھی بھی بڑی اور سفید تھی۔ خاص طور پر مجھے اس کا چرو د کیھ کر سے احساس ہوا کہ یہ مختص جو کچھ بھی ہے 'برا انسان نہیں معلوم ہوتا۔ پند نہیں کون ہے ۔۔۔۔۔ کیا ہے۔۔۔۔۔ کیا ہے۔۔۔۔۔ بسرحال میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر جھے دیکھا اور بہت دیر تک دیکھا رہا' پھراس نے میمری طرف دیکھا کر کہا:

"جو کچھ تمهارے دل میں ہے ہے تو ٹھیک لیکن ایک بات میری بھی سن لو میں تمہیں موت کی طرف قدم بردھانے کی اجازت بالکل نہیں دے سکتا۔"

"آپ کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتا ہوں؟"

'' نہیں میرے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو' بلکہ ایسا کروا پنے دل کی بات اپنی زبان سے بیان کرو۔ ''

"آپ نے خود میرے بارے میں کچھ کما ہے.... ذرااس کی تفصیل جانتا چاہتا ہوں۔"وہ کچھ دیرِ خاموش رہے پھرانہوں نے کہا:

"اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور جس مقصد کے لئے کیا ہے' اندازہ ہیہ ہو رہاہے کہ اس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے قیاس پر میں جیران رہ گیا آباد ہوتے نہیں دیکھ سے اور یہاں جو بھی کوئی مسلمان آتا ہے' بڑی مصیبتوں میں گرفآر ہو جاتا ہے کونکہ وہ دھرم وستو مماراج سے عقیدت نہیں رکھتا۔ اس لئے آہستہ آہستہ اس کی بربادی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیکھئے شرجیل بی آپ یمال جیسے دل چاہے رہیں' یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے ساتھ یہوی نئچ نہیں ہیں' ورنہ میں تو آپ سے یہ کہتا کہ فاموشی سے یہاں نکل جائے کہیں اور چلے جائے یہ جگہ آپ کے رہنے کے قابل نہیں غاموشی سے یہاں نکل جائے کہیں آپ کو صرف یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ بھی اس ہات کا پرچار نہ بیجی گا کہ آپ مسلمان ہیں نہ ہی ایس ہنگامہ آرائیاں کیجئے جس سے آپ کی شخصیت کا خاص طور پر اظمار ہو سکے سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس میں آپ کی محملائی سے ۔۔۔

' ' شری ناتھ سے مجھے جو معلومات حاصل ہو کیں انہوں نے مجھے دھرم وستو کے سلسلے میں اور متجس کر دیا۔ بسرحال ایک پراسرار کھیل شروع ہوا تھا.... شرجیل کون تھا اور کیا تھا یہ تو مجھے نہیں معلوم تھا لیکن اس نے جو کچھ کما تھا وہ ایک ایک لفظ بچ ثابت ہو رہا ہے،

میری پذیرائی ایک خاص انداز میں کی گئی تھی اور بھترین رہائش مہیا کی گئی تھی پورا اطاف میرے ساتھ تھا جبکہ میں بذات خود شرجیل نہیں تھا۔ اس دوران شرجیل سے ایک بار بھی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی' طلا نکہ اس نے کہا تھا کہ ضرورت کے وقت وہ جھے ہور نہیں ہوگا' لیکن ابھی تک میرے اپنے خیال میں کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی۔ شرجیل کب اور کیسے میرے پاس پنچ گا اور میری مدد کرے گا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شری ناتھ نے جو پچھ بتایا تھا اس کی روشنی میں' میں نے یہاں کے طلات کا جائزہ لے لیا۔ وہ ٹمھ بھی دیکھا جہاں دھرم وستو کا ٹھکانہ تھا۔ بے شار لوگ اس سے اپنی نمتیں مرادیں پوری کرانے کے لئے آیا کرتے تھے اور آج کل ان کے کہنے کے مطابق دھرم وستو زندہ تھا۔ ببرطال یہ ساری باتیں اس انداز میں چاتی رہیں۔ کئی دن گزر گئے تھے اور میں اپنا کام کر رہا تھا۔ شرجیل سے میری کوئی اور ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ہرداس بور ایک خوبصورت شر تھا' کو اس کی آبادی کوئی زیادہ نہیں تھی' لیکن اس کے مضافات بھی ہے مد حیین تھے۔

تھا۔ الفاظ کامفہوم وہی تھا'جس پر میں عمل کر رہا تھا۔ میں کچھ کمچے ادھرادھرد کیمیا رہا بھر میں نے کہا:

"کیا آپ مجھے بتا کتے ہیں جناب 'میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے کیا طریقہ کار اختیار کروں؟" چند کمچے تک وہ خاموثی سے مجھے دیکھتے رہے پھرانہوں نے کہا:

"دیکھو کس سے صرف اس قدر سوال کروجس کے وہ جوابات انچی طرح دے سکے۔ میں مہرس ایک بات بتا دوں کہ تم جو پچھ کرو گے' اس میں کامیابی تو تہمیں حاصل ہو جائے گ' لیکن اس کے لئے جن مشکلات سے تم گزرو گے'کیا تم ان مشکلات کو برداشت کرنے کی سکت رکھتے ہو ؟'

«فرض میجیخ اگر میں سکت نہیں بھی رکھتا تو کیا آپ اس سلسلے میں میری پچھ مدد کر سکتے ں؟"

" دو کیوں تم سے کس نے کما کہ تمہارے لئے میں اپنے سرکوئی مصیبت مول لے سکتا ۔ " اوں۔"

"بات اصل میں بہ ہے کہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں" آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ میرے دل میں نہ جانے کول بید خیال پیدا ہو گیاہے کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔"

"اپنے بارے میں سب کھے تفصیل سے بتاؤ اس نے کما اور میں چند کھے سوچ میں ڈوب رہا۔... حالا نکہ وہ ہندو تھا.... اپنے چرے مہرے اور جلیے سے وہ ایباہی لگ رہا تھا اور خلا ہرہ کا کے علم کا کوئی ماہرہی مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ تھو ڈی دیر تک سوچتا رہا پھراس نے کما:

"سنو مجھے اندازہ ہے کہ تم مسلمان ہو.... ایک بہت بڑے شیطان کے مقابلے میں آئے ہو.... ایک بہت بڑے شیطان کے مقابلے میں آئے ہو.... ایک فخص نے حتمیں اپنا دست راست بناکر تم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور تم اس کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو گئے ہو۔ خیر چھوڑ ان باتوں کو دھرم وستو کا جمال تک تعلق ہے 'یوں سمجھ لو کہ ایک بدترین شیطان ہے 'خاص طور سے مسلمانوں کا بدترین و مثمن جہاں ہرداس پور میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کمی مسلمان کو خوش حال اور آباد نہیں رہے دے گا۔ وہ شیطان اپنی جادوئی قوتوں سے لمبی عمر حاصل کر چکا ہے لیکن انسان ہرحال میں فانی ہے۔ آخرکار وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مصنوعی ساروں سے جیناکوئی حیثیت نہیں رکھتے میں فانی ہے۔ آخرکار وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مصنوعی ساروں سے جیناکوئی حیثیت نہیں رکھتے

اور اس کی موت کسی ایسے ہی ذریعے سے آئے گی جیسے تم ..... میں تمہیں کچھ اور ہاؤں..... بیاں تمہیں بردی مشکلات بیش آئیں گی کیونکہ یہاں جتنے افراد موجود ہیں 'وہ کسی بھی طور سسی چاہے اس کے خوف سے یا اپنے کسی لالچ ہے 'وھرم وستو کے خلاف نہ پچھ کریں گے اور نہ اس میں تمہار اساتھ دیں گے بلکہ جب اس کا اور تمہار آ آمنا سامنا ہو گاتو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے تم سجھتے ہو کہ تمہیں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں تمہیں جو معلومات حاصل ہوں گی وہ بھی تمہیں خوفردہ کردیں گے۔"

" مجھے تھوڑی سی معلومات اس کے بارے میں حاصل ہو گئی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ

...» «المحمد المان من المعالية المانية الما

"بال مجھے معلوم ہے اس کی زندگی سے متعلق چھوٹے چھوٹے واقعات تم س چکے ہو۔ وہ شیطان ہے اور اپنی غلاظتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے 'انسانوں کو نقصان پنچا تا رہاہے۔ خیر میں جمہیں اپنا راز سونپ رہا ہوں..... میں بھی اللہ کا ایک ہندہ ہوں اور اللہ کے فضل و کرم ے میرا تعلق دین اسلام ہے ہے۔ اس سے زیادہ میرے بارے میں کچھ مت یو چھنا'ہم این ہم مذہب بھائیوں کی مدو کے لئے ایک کام کر رہے ہیں۔ میں نے یمال ایک ہندو نام سے جو بسراکیا ہے اس کا مقصد بھی ہی ہے کہ میں ان لوگوں کا سارا حاصل کر کے انہیں نقصان پنچاؤں۔ مجھ تک بار بار آنے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی شرجیل کو تلاش کرنا۔ ہم دونوں ا یک ہی مقصد پر عمل کررہے ہیں اور تہمارا انتخاب ہم نے خاص طور پر کیا ہے۔ ہم اس وقت تک تمہاری کوئی مرد نہیں کریں گے 'جب تک تمہیں انتمائی مرد کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی سنو..... تمہارا ایک ماضی ہے اور اس ماضی میں بہت سے ایسے پرا سرار پردے پڑے ہوئے ہیں 'جنہیں تم ہٹانا چاہتے ہو۔ اصل میں کچھ لوگوں کی تقدیر میں کچھ لوگوں کے لئے بھلائی کاعمل لکھ دیا گیاہے' تہماری تقدیر میں بھی نہی عمل لکھ دیا گیاہے اور راتے متخب کرنے والی ذات تو بہت ہی بری ہوتی ہے۔ چنانچہ تمہیں کئی گندگیوں سے گزارا گیاہے اور اس غلاظت میں لیٹے ہوئے تم اپناعمل کر رہے ہو لیکن آ خر کار وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تہمیں تہماری کاوشوں کا جو صلے ملا گاوہ تہمیں اس دنیاوی زندگی کے لئے مطمئن کردے گا۔ بس اب جاؤ میرے پاس بھی نہ آنا۔ میں خود دوبارہ تہمارے پاس پہنچوں گا۔ تم عمل طور پر ایک دنیادار آدمی کی حیثیت سے اپناکام سرانجام دو اور اس کے خلاف کام کرو۔

## باب نمبر 2*4*

اچانک ہی مجھے یوں نگا جیسے میری دونوں آئھوں میں مٹی پڑھی ہو' میں نے دونوں ہاتھ است ہو اسلامی ہو گئی ہو' میں نے دونوں ہاتھ است ہو آئھوں پر رکھ لیئے' کچھ لیجے آئھوں میں مٹی کی کھٹک رہی اور پھرا بیک دم آئھیں صاف ہو گئیں۔ یہ مٹی نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا' جب میں نے آئھیں کھول کرار دگر دکے ماحول گئیں۔ یہ مٹی نہیں تھی بلکہ کچھ اور بی تھا' جب میں نے آئھیں کھول کرار دگر دکے ماحول کو دیکھاتو یہ ماحول کمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا یعنی یہ میری رہائش گاہ تھی۔ میں ایک کری پر بیٹھ کر بڑی گرائی سے ان حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔۔۔۔۔اب میں بڑا مطمئن ہو گیا تھا اور پر اطمینان انداز میں اپناکام کرنے پر لگا تھا۔

یمال با قاعدہ میری ایک حیثیت تھی گویہ حیثیت شرجیل کے نام سے ہی تھی لیکن اس سے کم از کم مجھے یمال اپنے قدم جمانے کا موقع مل گیا تھا اور اب میں برے اطمینان سے ہرداس پور کا جائزہ لینے میں مشغول ہو گیا تھا۔ بہت سے معاملات میرے علم میں آ چکے تھے اور میں بدووں کی تعداد بہت زیادہ ہے ، مسلمانوں کو ہر جگہ نقصان بنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک ہندؤ سے میں نے اس بارے میں بات کی تو یہ تے واس نے میری بات کا جواب دینے سے گریز کیا 'چربولا:

اصل میں مماراج پہلے یہ سب پچھ نہیں تھا.... آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس نفرت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے ، جب سے مماراج دھرم وستویساں آکر آباد ہوئے ہیں ، یہ نفرت بڑھ گئ ہے اور اس کی اجازت دھرم وستوصاحب نے ہی دی ہے کہ مسلمانوں کو جتنی جلدی ہو سکے ، یمال سے نکال کر اس علاقے کو گوشت خوروں سے پاک کرو ، دھرم وستو جی خود برے گیانی ہیں۔ میں نے پر خیال انداز میں گردن ہلائی تھی۔ اصل میں ہر طرف سے جھے مدد سے محروم کردیا گیا تھا اب جو پچھ بھی کرنا تھا، جھے اپنے ہی بل ہوتے پر کرنا تھا۔ بسرحال میری کو مشش تھی

کہ پہلے ذرا صورت حال کا مکمل جائزہ لے لوں۔ اس کے بعد دھرم وستوجیسے شیطان کا سامنا کروں' اس دن میں ایک مخصوص علاقے میں گھوم رہا تھا۔ یمال بجلی کی سمولت بے شک موجود تھی لیکن بجل بہت کم رہا کرتی تھی۔ اس وقت بھی چاروں طرف اندهرا چھایا ہوا تھا' تارکی کی دیز جادر نے ہرشے کو اینے سیاہ وجود میں لپیٹ رکھا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کرمیرے قدم اس أره كى طرف برده كئ جو دهرم وستوكى ربائش گاه تقى - تقريباً دو تين كلوميشركا فاصله تھا میں چانا رہا۔ ویسے تومیں نے ایک بار پہلے بھی اس علاقے کا جائزہ لیا تھالیکن آج ذرامیں تفصیل سے یماں کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ آبادی سے خاصے فاصلے یرب جگہ بری عجیب وغریب اور انتائی دہشت ناک تھی۔ لمبی لمبی جھاڑیاں اور اونچے اونچے درخت اس مدھ کے چاروں طرف تھیلے ہوئے تھے۔ مجھے بنایا گیا تھا کہ کسی زمانے میں یہ ایک بہت بڑا مندر تھالیکن یمال وهرم وستو کے آنے کے بعد ایک اور جگہ تعمیر کرائی گئ 'جو مندر کے ہی ایک جصے میں تھی۔ اب لوگ اس مندر میں یوجا کرنے آیا کرتے تھے اس کا نتظام بھی دھرم وستونے ہی کیا تھا۔ نو تعمیر شدہ جگدیر کالے علوم کا کاروبار ہوتا تھا۔ یمال جتنے لوگ رہا کرتے تھے' ان کے بارے میں صحیح طور پریہ نہیں کما جاسکتا تھا کہ وہ انسان ہیں بھی یا نہیں۔ ایسی مجیب وغریب روایات تھیں کہ من کر انسان کا دل وہل جائے لیکن کبھی محقیدت مند رائی کا بہاڑ بھی بنا دیتے ہں۔ البتہ یہ الگ بات تھی کہ آبادی کے لوگ رات کی تاریکی میں مجھی ادھر کا رخ نہیں كرتے تھے اور شام كے سالے چھلتے ہى اس طرف كے رائے تقريباً بند ہو جايا كرتے تھے۔ سرحال مين آك برحتا راس زياده فاصله نيس ط كياتها كه اجانك مجمع ايك عجيب ى آواز سنائی دی۔ جیسے کوئی کراہ رہا ہو' میں چونک کرانی جگہ رک گیااور ادھرادھردیکھنے لگا۔ سامنے در خت کے نیچے مجھے ایک انسانی سایہ نظر آیا 'ایک کمھے کے لئے بدن میں سرولردو را گئی اور پھر میں نے خود کو ایک وم سنبھال لیا۔ ذرا دیکھو تو سہی صورت حال کیا ہے۔ چنانچہ میں آہت آہت آئے بڑھااوراس سائے کے قریب پہنچ گیا.... قریب پہنچ کرمیری آ تکھیں حمرت ہے تھیل گئیں.... میں نے ایک نوجوان لاکی کو بیٹے دیکھا۔ اس کا اویری جسم تقریبالباس ے بے نیاز تھا.... نیلے بدن پر بھی لباس چیتھروں کی شکل میں جھول رہاتھا۔ قریب سے دیکھنے pr اندازہ ہوتا تھا کہ نوجوان ہے۔ خوبصورت بھی ہے.... بال بکھرے ہوئے تھے.... سسکیاں اور کراہیں ای کے حلق سے نکل رہیں تھی۔ ایک لیجے کے لئے میں سٹیٹا گیالیکن پھرمیں نے

نے جھے اپی آئی گرفت میں لے رکھا تھا اور میری پسلوں کو دبارہا تھا۔ میری سانس رکتی جا
رہی تھی.... پھر میرے اندر ایک عجیب ہی قوت بیدار ہوگئی۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے
ہاتھوں کی گرفت میں ڈالے اور ایک زور دار جھٹکا دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔
میں نے اس کے پیٹ میں ایک گھونسہ مارا اور اس کے حلق سے آواز نگلی' وہ جھکا ہی تھا کہ
میں نے گھوم کر ایک لات اس کے منہ پر ماری اور وہ نیچ گر پڑا۔ ایک کھے کے اندر اندر میں
نے اس کے بدن پر کئی کے جڑ دیئے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب اس لڑکی کی بھی ہمت
بڑھ گئی ہے اس نے قریب ایک بڑا سا پھر اٹھایا اور پوری قوت سے بچاری کے مربر دے
مارا۔ اس کی آواز بھی نہیں نگل پائی تھی اور اس کا بدن کسی لٹو کی طرح گھومنے لگا تھا۔ چرہ
اس طرح زخی ہوا تھا کہ بھیجا ہا ہر نکل آیا تھا چند کھوں کے بعد اس نے دم تو ڑ دیا آس پاس کی
زمین آئی سرخ ہو گئی تھی کہ جسے خون کی کیچڑ ہو گئی ہو۔ لڑکی اپنے تحفظ کے لئے یہ قدم اٹھا
تو چکی تھی لیکن اب سخت دہشت زدہ نظر آرہی تھی۔ میں نے اس سے کما:

"كياتم اينے بارے ميں كچھ اور بتانا پند كروگ؟"

"بابو کی بھگوان آپ کا بھلا کرے.... آپ نے ہماری مدد کی ہے۔ جیون بھر آپ کا بیہ احسان نہیں بھول سکیں گئے ہم سے ہمارے بارے میں اور کچھ نہ بوچھیں..... ہمیں جانے دیں۔ ہم آپ کا احسان زندگی بھر فراموش نہ کر سکیں گے۔"

" معیک ہے۔ تم چلی جاؤ میں تہیں بریثان کرنا نمیں چاہتا۔ "میں نے کما۔

لڑکی نے ایک بار پھراپنے پھٹے ہوئے لباس کے چیتھروں سے بدن کو ڈھکا اور اس کے بعد وہ سمی ہوئی نگاہوں سے پجاری کی لاش کو دیکھتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔

مالانکہ یہ خون میں نے نہیں کیا تھا' بلکہ لڑی نے پجاری کے سربر پھرمارا تھا لیکن اگر کوئی جھے یہاں دکھے لے تو پھر میرے پاس کہنے کے لئے پچھ بھی نہیں ہوگااور میں آسانی سے ایک قاتل قرار دے دیا جاؤں گا۔ اب دو ہی صور تیں تھیں یا تو فور آیمال سے نکل بھاگوں یا پھر اب جب یہاں تک آیا ہوں تو آگے جانے کا خطرہ مول لے کر کم از کم دھرم وستو کے اس استھان کو دیکھوں۔ آخر بھی فیصلہ کیا تھا میں نے کہ جھے یہ رسک لے لیما چاہیے۔ اس کے بعد ایک نگاہ میں نے اس پجاری کی لاش پر ڈالی اور پھرنج کر دو سرے دروازے کی طرف چل بعد ایک نگاہ میں نے اس بھاری کی لاش پر ڈالی اور پھرنج کر دو سرے دروازے کی طرف چل

ا پنے اندر ہمت پیدا کی اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہوااس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے کہا: "اٹھو..... کون ہوتم؟"

"شاكر دو تمهيل بهكوان كا واسطه..... مجهد شاكر دو .... جانے دو مجھے.... اب تو جانے دو پرو۔" پو۔"

" در کی میں تہمیں روک نہیں رہا اور نہ ہی روکنا چاہتا ہوں۔ جھے بتاؤ تو سمی کیا بات ہے۔۔۔۔ کیا ہوا ہے تہمارے ساتھ ۔۔۔۔ کمال سے آ رہی ہو۔۔۔ کون ہو؟" لڑی نے نگاہیں اٹھا کر جھے دیکھا'اور اندازہ لگانے کی کوشش کرتی رہی کہ میں جو کچھ کمہ رہا ہوں'کیاوہی تج ہے یا پھر ایک اور بھیڑیا چالا کی سے کسی بھیڑ کو اپنا شکار بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے کھے ہوئے بدن کو ان چیتھڑوں سے ڈھکنے گئی۔ ابھی وہ مکمل طور پر اپنے بارے میں جھے پھی بتا بھی نہیں پائی تھی کہ اچائے ہی ایک ہی انگاریا۔ لڑی نے اسے دیکھ لیا۔ اچانک ہی ایک ہٹا کٹا پیاری نشے میں دھت اس طرف آتا ہوا نظر آیا۔ لڑی نے اسے دیکھ لیا۔ میں تھو ڈاسا آڑ میں ہوگیا تھاوہ لڑی کے قریب پنچااور اس نے لڑی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا:

میں تھو ڈاسا آڑ میں ہوگیا تھاوہ لڑی کے قریب پنچااور اس نے لڑی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا:

د'ہماری باری بھاگ نگل ۔۔۔۔۔ کیا سجھتی تھی نکل جائے گی ہمارے ہاتھوں سے۔۔۔۔ چل انٹھ۔۔ ''اس نے لڑی کے بال پکڑے اور لڑی کے علق سے ایک در د تاک چیخ نکل گئے۔ اب اسے کے بعد انتظار کرنا فضول تھا۔ میں آگے بڑھا اور کہا:

" کتے چھوڑ دے .... اسے چھوڑ دے .... ورنہ میں تیرے مکڑے کردوں گا۔ "اس نے لڑی کو چھوڑ دیا اور میری طرف د کیھ کربولا:

؟كون ب رك تو ..... اس كابهائي بيكيا؟"

"بال مين أس كاجمائي مون اور تيرا قامل "

"ارے جا ہمیں قبل کرنے والے مرگئے..... جا دفعہ ہو جا یمال سے ..... جانتا نہیں یہ مماراج دھرم وستو کا استعان ہے۔ یمال کی کیا مجال جو مماراج کے چرنوں میں رہنے والوں کو کوئی نقصان بہنچا دے اور تیرے جیسے مریض تو ہم ہی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ جا چلا جا ور نہ .... "لیکن اس کے آخری الفاظ پورے ہونے سے پہلے میں اس کے قریب بہنچا ور پھر مراد میں میرے تھیڑی آواز اتن زور دار تواز میں تھیڑ کھایا ہو میرے تھیڑی آواز اتن زور دار تواز میں تھیڑ کھایا ہو ایک لمحے کے لئے وہ جران سارہ گیایا ممکن ہے کہ اس کا سرچکرا گیاہو لیکن دو سرے لمحے میں وہ مجھ سے لیٹ گیا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن کم بخت بلا کا طاقتور تھا۔ اس

\* \* \*

باب نمبر *25* 

میرے قدم آبتی سے اٹھ رہے تھے اور اس وقت وہ الفاظ مجھ پر صادق ہوتے تھے کہ میں ہرقدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ ویسے میرے دل میں بڑی ہمت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب جو پچھ بھی ہو مجھے بسرحال یہ کام سرانجام دینا ہے۔ آ نرکار میں نے وہ سیڑھیاں تلاش کرلیں جو گرائی میں اترتی تھیں۔ دور دور تک کسی انسان کاکوئی پھ نہیں تھا' ہر طرف تاریکی اور ساٹا پھیلا ہوا تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر ان سیڑھیوں سے نیچ اتر نے لگا حالانکہ دل کی دھڑکئیں تیز سے تیز تر ہو رہیں تھیں۔ دھرم وستو کے بارے میں جو کہانیاں میں نے سنی تھیں وہ میرے ذہن میں زندہ تھیں۔ انسان کے دل میں اگر خوف کا گرز نہ ہو تو اسے انسان نہیں کہا جا سکتا۔ میں بھی بسرحال ایک کرور اور معمول سا انسان تھا۔

میرے پاس تھا ہی کیا....؟ زندگی نے مجھے جو کچھ دیا تھا اس کے بارے میں آپ کو ہتا چکا ہوں.... اب دیکھنا یہ تھا کہ آگے زندگی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ ساری کا کتات میں صرف ایک مال تھی جو ساتھ چھوڑ گئی تھی اور اس کے بعد ساری کی ساری کمانیاں ہی کمانیاں تھیں اور ان کمانیوں سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اگر اس کوشش میں زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اب تو سبھی سے دور ہو گیا تھا۔ ایک افضال تھا جس سے دوستی ہو گئی تھی لیکن اب وہ بھی یاد نہیں آتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض او قات احساسات انسان کو بڑی قوت بخش دیتے ہیں اور میں بھی احساس میں قوت کا قائل ہو گیا تھا کیونکہ اب مجھے کوئی خوف نہیں تھا اگر دھرم وستو کے ہاتھوں موت

کے گھاٹ اتر جاؤں تو اس ہے اچھی اور کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ اختیار احمد صاحب کی اللاش تو اب ایک طرح کا خواب بن چکی تھی اور پھر سچی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی نمیں كريايا تفاكه اكر اختيار احمد صاحب مجمع مل كئ تويس ان كاكرول كاكيا.....؟ موسكتاب كه میرے دل میں نفرت کا طوفان اللہ آئے اور میں انہیں زندگی سے دور کر دول ..... لیکن اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کیا اس بات کو قبول کر لیتی۔ خیر اب سے ساری باتیں این جگہ تھیں' اس وقت تو صورت حال بالكل مختلف تقى ميس مي كے اس رائے ير جا رہا تھا جس كے بارے میں مجھے بتا تھا کہ یہاں کچ کے اندر تهہ خانے کی گرائیوں میں دھرم وستو کی وہ لاش موجود ہے ، جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کمہ سکتا کہ وہ لاش ہے یا زندہ انسان۔ بس کمانیاں ہی کمانیاں تھیں اور بالکل غیر محسوس طریقے سے میں ان کمانیوں کا ایک کردار بن کیا تھا۔ دهرم وستو کی حقیقوں کو منظر عام پر لانا اور اسے ختم کرنا ہی میرا منشا تھا اور مجھے اس کے مطابق کام کرنا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے سپرد جو ذمہ داری کی منی ہے اسے انجام دینای میری زندگی کاسب سے برا مقصد ہے۔ ویسے مجھے اس بات کی زیادہ پروائیں تھی کہ دھرم وستو کے اس تهہ خانے میں اترنے کے بعد میراکیا ہوگا۔ میرا تھا ہی کون جس کے لیے میں پریشان ہو تا یا وہ میرے لیے پریشان ہو تا۔ ان خیالات نے مجھے یہ فائدہ پنچایا تھا کہ ته خانے کی سیرهیاں مجھے معلوم نہیں ہوئیں تھیں اور میں اس براسرار ته خانے کے دروازے تک پہنچ کیا تھا جس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کمانیاں لوگوں میں موجود تھیں۔ میں نے اپنے سامنے ایک دروازہ دیکھاجس پر جمی ہوئی مٹی سے اندازہ ہو؟ تھا کہ بیر برسوں سے نہیں کھولا گیا ہوگا۔ میں دروازے کے قریب کھڑا ای سوچ میں تھا کہ دروازے کو دھکیلوں کہ اچانک ہی ایک تیز آواز کے ساتھ دروازہ آہستہ آہستہ چیچے شنے لگا۔ بوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اسے اندر سے کھول رہا ہو۔ میں پہلے بھی کمہ چکا ہوں کہ اگر انسان احساسات سے الگ ہو جائے تو اسے انسان سجھنا ہی مشکل کام ہے۔ خوف انسان کی فطرت کے دو سرے بہت سے پہلوؤں کی طرح اس کی زندگی کا حصہ ہو ؟ ہے۔ میں لاکھ ہمت باندھ رہا تھا' اپنے آپ کو نڈر اور بے خوف سمجھ رہا تھا لیکن ہرانو کھی بات پر دل دھرک اٹھتا تھا۔ اس وقت بھی میں نے میں بات سوچی کہ باہرے اس وقت مرد آلود نظر آنے والے دروازے کو اندر سے کھولنے والاکون ہو سکتا ہے؟ کیا خود دھرم

وستو؟ اور اس احساس سے خوف کی ایک المرمیرے پورے وجود میں دوڑ گئے۔ میں انظار کرتا رہا کہ دروازہ کھولنے والا میرے سامنے آئے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا جبکہ دروازے کے دونوں پٹ کمل طور پر کھل گئے تھے۔ میں نے اس کھلے ہوئے دروازے سے اندر کا جائزہ لیا۔ اندر ممری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک لمحے میں سوچ میں ڈوبا اور پھر انتمائی محت کر کے میں نے ایک قدم دروازے کے اندر رکھا۔۔۔۔۔ پھردو سرا۔۔۔۔۔ ایسا۔۔۔۔۔ اور اس کے بعد میں اندر داخل ہوگیا۔

جیے بی میں نے اندر قدم رکھے' اجائک بی اس خوفاک مد تک تاریک تهہ خانے میں ایک دم روشن بھیل گئے۔ میرے طق سے دہشت بھری آواز نکلتے نکلتے رہ گئے۔ میں نے لیٹ کر دروازے کی طرف دیکھا' دروازہ ای طرح کھلا ہوا تھا۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ روشنی اچانک کمال سے آ گئ ہے۔ میرا سر گھوم کر رہ گیا کوئی پید ہی نہیں چل رہا تھا' جب روشنی کے مرکز کا کوئی پند نہیں چل سکا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میری نگایی اس پھر کی سل یر پڑیں جس پر ایک انسانی وجود سفید رنگ کی چاور او رہے ہوئے لیٹا ہوا تھا' پھر کی بہ سل زمین سے تقریباً دُھائی فٹ او نجی تھی' خاصی کمی تھی اور اس پر لیٹا ہوا انسانی وجود سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے ایک لیے جسم کا مالک نظر آتا تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی آ کھوں سے اسے دیکھا مرے میں پھیلی ہوئی تیز روشنی میں اس کپڑے کی ملكي نيلابث ايك عجيب منظر پيش كررى تقى - ايما لكتا تفاكه جيسے يه كرا چك را مو علك نلے رنگ میں بڑی خوفناک صورت حال تھی لیکن میں نے اینے آپ کو سارا دیا اگر بیہ دهرم وستوكى لاش ب توميرك مرير بھى تو بزرگول كے سائے ہیں۔ ميرا کچھ شيں مجرب گا' اینے آپ کو یکی اطمینان دلانا تھا کہ میرا کھھ نسیں گرے گا.... میں بالکل ٹھیک رہوں گا۔ اس بات نے میرے اندر بری ہمت پیدا کر دی تھی۔ میں آہت آہت آگ برها اور لاش کے قریب پہنچ گیا۔ بڑی ہمت کرکے میں نے اس سنسان اور ہولناک ماحول میں لاش کے چرے سے کپڑا ہٹایا۔ ٹوٹی ہوئی کھویڑی..... کالی سیاہ رنگت..... بڑی بری کال مونچیں .... تھوڑی میں ایک گہرا گڑھا.... موٹے موٹے ہونٹ.... بدی بری بند آئكيس..... ناقابل يقين خوفاك فخصيت كا مالك تهابيه فخص- اس كا سارا وجود بي ايك ہولناک بھوت کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں نے ابھی اس کا چرہ دیکھا تھا لیکن قریب سے

د کھنے سے یہ اندازہ ہو تا تھا کہ اس کی جسامت بھی ناقابل یقین ہے۔ چو ڑے شانے 'موٹی سی توند۔

اجانک ہی وہ کیڑا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا جو میں نے اس کے چرے سے مثایا تھا۔ عقب سے ایک زور دار آواز آئی' میں بری طرح لرز اٹھا۔ میں نے تیزی سے گھوم کر دیکھا تو وہ دروازہ بند نظر آیا'جس سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ میرے بورے وجود میں جھر جھری پیدا ہو گئی تھی۔ دروازہ جس طرح بے آواز کھلا تھا ایسے ہی بند بھی ہو گیا تھا اسے کھولنے والا کون تھا اور بند کرنے والا کون میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ایک لمح کے لیے دل اندر سے پھڑپٹڑایا اور چنج چنج کر کہنے لگا کہ یماں سے بھاگ جاؤ یہ جگہ بے مد ہولناک ہے۔ براسرار تهہ خانے میں نظر آنے والا یہ وجود انسانی وجود نہیں ہے بلکہ ایک ہولناک بلا ہے۔ دروازے سے نظراٹھا کر داپس اس سونے والے کو دیکھا جو دھرم وستو کے سوا اور کوئی نہیں تھا تو ایک اور جیرت کا بہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا اس کی پرا مرار آئکھیں جو کچھ در پہلے اس طرح بند تھیں جیسے کوئی آرام سے سو رہا ہو اب کھل می تھیں اور اس کی آئھوں کی پتلیاں میرے چرے یہ جمی ہوئی تھیں۔ مجھے ان آٹھوں میں زندگی دو رُتی نظر آ ربی تھی۔ ممری چمکدار آئھیں.... میرے خداکتنا خوفناک لگ رہا تھا وہ.... پعراس کے موٹے اور بھدے ہونٹ جو پہلے خنگ اور بے جان نظر آ رہے تھ 'کیکیانے لگے اور پھران موٹے ہولناک ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ بھیل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا نداق اڑا رہا ہو۔ اس کی مسکراہٹ گری سے گری ہوتی جارہی تھی اور بڑی بڑی آسمیں آہستہ آہستہ سرخ ہونے کی تھیں۔ میں جیسے سحر زدہ ہو گیا تھا.... شاید سانس بھی لیتا بھول گیا تھا اور ساکن کھڑا دھرم وستو کو دیکھ رہا تھا۔ ساری باتیں میری لئے ناقابل یقین اور بھیانک تھیں۔ تهہ خانے کے وزنی دردازے کا بند ہو جانا اور دھرم وستو کے مردہ جسم میں اس طرح سے زندگی دوڑ جانا کیا ہے یہ سب کھی؟ میں اپنی جگہ کھڑا کسی نتیج پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اور خوف میرے وجود پر چھا تا جا رہا تھا۔ میں اینے قدموں کو پیچھے ہٹانا جانتا تھالیکن اس میں بھی مجھے تاکامی ہو رہی تھی ..... اچانک ہی ایک بھاری آواز سائی دی: "کو یہاں آ کر تہیں کیا لگا؟" یوں لگتا تھا جیسے یہ کسی ایک آدمی کی آواز نہ ہو بلکہ ایک انسان کے حلق سے سینکڑوں آوازیں نکل رہی ہوں۔ تہہ خانے کی فضامیں ایک

ہولناک لرزش پیدا ہو گئی تھی اور جھے اپنے حلق میں کانے سے محسوس ہو رہے تھے ، جبکہ میں بید دکھی رہا تھا کہ دھرم وستو بہت مطمئن نظر آ رہا ہے۔ غالبًا اسے میری بو کھلاہٹ کا احساس بھی تھا۔ پھراس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے..... چادر سیدھی کی اور پھر کی اس سل پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آہ..... اگر کوئی صاحب دل میری اس وقت کی کیفیت کو میرے ہی انداز میں محسوس کر لے تو میں اس کا انتخائی مشکور ہوں گا۔ وہ جھے اب بھی گھور رہا تھا اور اس کی آ تکھوں میں میرے لئے تمسخر تھا۔ جھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا ذہن سوتا جا رہا ہو۔ میں اپنے دل کی دھڑکوں کی تیزی پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا پھر میں نے اوھر اور حس اپنے دل کی دھڑکوں کی تیزی پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا پھر میں نے اوھر اور کی میرے اور میں جنبٹ پر لوہے کی ایک سلاخ پرٹی ہوئی تھی.... اچانک ہی میرے بدن میں جنبٹ پیدا ہوئی اور میں نے اس لمبی سی سلاخ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ کم از کم اور کچھ نہ سمی دل کو بیہ سمارا تو رہے کہ میرے پاس کوئی ہتھیار موجود ہے۔ اس نے میری اس حرکت کو بھی بہت ہیں جنبے ہوئے دیکھا تھا اور پھراس نے کہا:

"داگر تم یہ سیجے ہو کہ میں تہیں نہیں جانا تو یہ تہاری بھول ہے۔ جمعے تہاری میں آلہ کا پورا پورا علم تھا۔ سنو .... میں تہیں بہت می باتیں بناؤں گا۔ "وہ پھری اس سل سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا' اس کے جمع پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لباچو ڑا بدن انتائی سڈول اور طاقتور نظر آتا تھا۔ کھڑے ہونے کے بعد وہ ایک ایک قدم میری جانب برھا اور میں نے اپنے قدم پیچے ہٹا لیے۔ میرے دل و دماغ پر خوف و دہشت کی انتا ہو گئی تھی ۔... میں نے لوے کی وہ سلاخ سیدھی کرتے ہوئے کہا:

"دهرم وستو! اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں تہارے جم کے مکڑے کردوں گا۔" وہ رکا.... مجھے دیکھا رہا پھراس نے مسکرا کر کما:

"نہ جانے میرے اندر سے خرابی کمال سے پیدا ہوگئ ہے، ہر بمادر آدی مجھے پیند آتا ہے۔ میں تہیں مبارک باد دیتا ہوں لڑکے کہ تم ابھی تک اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھے ہوئے ہو، تمہاری جگہ اگر اور کوئی ہوتا تو اب تک اس کے جسم کی دھڑکن بند ہو چکی ہوتی۔ خیر تمہاری اس بات کا میں نے بالکل برا نہیں مانا ہے۔"

"میں تمهاری کمی بھی مکاری کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا دھرم وستو۔ تہیں اب میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔" اس کامسکرا تا ہوا چرا ایک لمحے کے لیے ست ہوا

لیکن پھراس کی کیفیت دوبارہ بحال ہو گئی۔

"سنواس میں کوئی شک نہیں کہ ابتداء میں میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا لیکن اگر تم اتنا ہی گیان اور الی شکتی رکھتے ہو تو تہیں کم از کم بیہ تو معلوم ہو گیا ہو گا کہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے اور جس کام کے لئے میں نے قدم اٹھائے ہیں' اس کے بارے میں بیہ سمجھ رہا ہوں میں کہ بیہ نیکی کے راستے ہیں۔ ان راستوں پر چلنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا.... دھرم وستو..... تمہارا انجام میرے ہی ہاتھوں ہوگا۔" دھرم وستو تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور پھراس نے کہا:

"افوس! بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم کالی شکق کے لئے کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ قسمیں کھانی پڑتی ہیں' وہ قسمیں یہ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ہم سے کم گیان والا ہمارے لئے ایس باتیں کرے تو ہم اس کی ذبان ہیشہ کیشہ کے لئے خاموش کردیں' یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ہمارے لئے اور اگر ہم ایبا نہ کر پائیں تو پھر ہمیں اس کا جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ سنو لڑکے جو کچھ تم کمہ چکے ہو اور جو کچھ کنے والے ہو' اس پر غور کرنا اور اگر تم نے اپنی باتیں اس طرح جاری رکھیں اور میری تو ہین کرتے رہے تو اپنے جرمانے کی شدت کو بڑھاتے میلے جاؤ گے۔"

"اگرتم اتنے ہی طاقتور ہو دھرم وستو ..... تو ابھی تھو ڑی دیر پہلے خون ہوا ہے 'تم اس

خون کو کیوں نہیں روک سکے؟"

"جو باتیں تمهاری جاننے کی نہ ہوں' انہیں جاننے کی کوشش مت کرو' یمی تمهارے حق میں بهتر ہے..... کیا سمجھے؟"

"میں ان بیودہ باتوں کو سیھنے کے لیے یمال آیا بھی نمیں ہوں۔" "تو پھر تمهارے دل میں کیا ہے.... بتانا پند کرو گے مجھے؟"

"جو میرے دل میں ہے تم بھی جانتے ہو دھرم وستو' ابھی تم نے ان کا تذکرہ کیا ہے' جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان چل رہی ہے..... دھرم وستو جو کچھ تم یمال کر رہے ہو وہ ان لوگوں کو پہند نہیں ہے اور انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں ناکہ تم اپنے شیطانی عمل سے باز آ جاؤ۔ "جواب میں وہ بے اختیار بنس پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد سپاٹ لہجے میں بولا: "تو اب تو مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تجھے اپنا جارے میں بتا ہی دوں ..... تجھے اندازہ نہیں ہے کہ تو اپنے لئے کنواں گرے سے گرا کرتا چلا جا رہا ہے۔ تھو ڈی دیر گزرے گی نہیں ہے کہ تو میرے قدموں میں جھکا ہوا مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو گا..... چل ختم کر جھے ان لوگوں کے کہنے سے جو تیرا جیون میرے ہاتھوں ختم کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا باتیں تو کافی ہو چکی ہیں اور ان باتوں سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا' جب یماں تک پہنچ چکا ہوں ہو سلاخ کو ہاتھ میں تو اپنے دل کی حسرت نکال لینی چاہیے۔ چنانچہ میں نے لوہے کی اس سلاخ کو ہاتھ میں تو لائیل تی جاہیے۔ چنانچہ میں رسی کی طرح جھک گئی ہے۔ میں تو لائیل تی میں نے محسوس کیا کہ وہ سلاخ کسی رسی کی طرح جھک گئی ہے۔ میں تو انتھے اس خوفاک فضا میں گو خینے گے اور پھراس نے کہا:

" تم ابھی یہ جان جاؤے کہ تم کتنی بری قوت سے نگرا رہے ہو..... کچھ بھی نہیں ہو تم .... کچھ بھی نہیں ہو تم .... کچھ بھی نہیں ۔... بگھ بھی نہیں ۔... بگھ بھی نہیں ۔... بگھ بھی نہیں ۔.. بنا ہوں۔ میں تہہیں تا سکتا ہوں کہ تہمارا باپ کون ہے 'تہماری مال کو کس نے زندگی سے محروم کیا' کس نے اسے در در ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا' سمجھ .... دہاں سے شروع کر سکتا ہوں میں اور آنے والے سے کے بارے میں سب کچھ تا سکتا ہوں تہمیں..... کہ آگے تم کیا حاصل کرو گے..... سمجھ رہے ہونا۔"

میں نے اس لئی ہوئی رس کو چھوڑ دیا۔ پہلی بار میرے وجود میں ایک بجیب سی سنسی کی پیدا ہو رہی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے.... جن بزرگوں نے جھے اس کام کے لئے بھیجا تھا' انہوں نے تو جھے الی کوئی پیشکش نہیں کی جو پیشکش یہ غیر فدہب والا کر رہا ہے اور اگر یہ پیشکش کر رہا ہے تو یہ بدبخت واقعی مجھے بتا سکتا ہے..... میری ذیرگی کی تو سب سے بڑی آرزو ہی کی تھی کہ اپنی مال کو پریشان کرنے والوں سے بدلہ لول.... ان لوگوں سے انتقام لول جنہوں نے میری مال کو دربدر کردیا تھا۔

اس کا پیتہ مجھے کمیں سے نہیں چل سکا تھا.... کی نے مجھے اس بارے میں نہیں بتایا تھا.... حالانکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے باپ کو تلاش کرول.... اس سنگدل کو جس نے ایک عورت کو ایزیاں رگز رگز کر مرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس سنگدل سے انتقام لینے کے لئے میں کیا طریقہ اختیار کروں گا۔ ایک نہیں جانتا تھا کہ اس سنگدل سے انتقام لینے کے لئے میں کیا طریقہ اختیار کروں گا۔ ایک لیحے کے لئے میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ شخص مجھے اس کے بارے میں بتا سکتا ہے تو پھر مجھے اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ وہ غالبا میرے ذہن کو پڑھ رہا تھا اس نے کہا:

"ہاں میں تجھے سب کچھ بتا دول گا لیکن اس کے لیے تجھے گورو دان دیتا پڑے گا کیا سے سے مجھا..... گورو دان دیتا پڑے گا کھے۔"

"بي گورو دان كيا بو تا ب?"

"سب سے پہلے تو میرے چرنوں میں بیٹھ کر میرے یہ پاؤں اپی زبان سے چائے گائی یہاں سے آغاز ہو گاگر تو یہ کر لیتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ میں تجھے وہ شکتی دوں گا کہ جس سے تو سنساد میں بہت بڑا مقام بنا سکتا ہے۔ اپنے سارے دشمنوں کو نیچا دکھا سکتا ہے تو.... یول تیار ہے.... آ جا میرے چرنوں میں بیٹھ کر میرے پاؤں کے تکوؤں کو اپنی زبان سے چائے۔" اچانک ہی میرے اندر غصے کا ایک طوفان ابھر آیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بے غیرت' میں جس فرمین کا ایک طوفان ابھر آیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بے غیرت' میں جس فرمین کا انسان ہوں' اس میں سے چیز ہے ہی نہیں.... میں تیرے پاؤں کا فرت تو سکتا ہوں' چائے نہیں سکتا۔ وہ بربخت جسے میرے سارے خیالات کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کما:

"تو ٹھیک ہے اب تو اپنے انجام کے لئے تیار ہو جا.... اب میں تھے معاف نہیں وں گا۔"

میں نے اسے دیکھا' اس کا چرہ انتہائی خوفناک ہو گیا تھا اور میرے بدن میں ایک بار پھر ارزشیں پیدا ہو گئی تھیں۔ بسرطال مجھے اندازہ تھا کہ میں اس وقت ایک طاقتور دشمن کے سامنے ہوں اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانے میں ناکام رہوں گا۔ تاہم میں نے اپنے آپ کو سنیمال کر کہا:

"دهرم وستو تو كالے علم كا ماہر ہے اور ميں الله كے فضل سے ايك مسلمان كا بينا ہوں۔ ميں تيرى باتوں ميں بھى نہيں آؤں گا۔ ميں سجھتا ہوں كه اگر تو علم كے ذريع بجھے نقصان پہنچا بھى دے گا تو يہ كوئى الى برى بات نہيں ہے۔ ہاں اگر تو اپنى جسمانى قوتوں سے جھے زير كرلے تو ميں تجھے مان جاؤں گا۔"

" بعنك رہا ہے .... رائے سے بعنك رہا ہے .... وہ سب تجھے اپنے مقصد كے لئے استعال أكرنا جائة بين .... نه انهيل كه على كانه تحقيد وي اكر تواييز آب كو طاقتور نوجوان سمجھتا ہے تو وقت آنے دے میں تحقیم اس کا موقعہ مجمی دول گا۔ اب تو اپنی او قات كا اندازه لكا لي- " يه كه كراس ني آئكيس بند كرليس - غالبًا وه كوئي عمل شروع كررما تھا۔ میں بت کی طرح خاموش کھڑا اے دیکھا رہا اور سوچ رہا تھا کہ اب اے زیر کرنے کے لیے کیا کیا جائے اس کی براسرار اور حیرت انگیز طاقتوں کا جو مظاہرہ میں اپن آنکھوں ے ویکھ چکا تھا' اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے مکرانا میرے بس کی بات نہیں ہے سئلہ یہ تھا کہ مجھے اس کے مقابلہ میں بھیج تو دیا گیا تھا لیکن کوئی ایسی قوت یا طاقت نہیں دی گئی تھی جس سے میں اسے زیر کر سکوں۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں تھی کہ یمال سے بھاگ نکلوں اور اس کے لئے میں تیاریاں کرنے لگا لیکن اجانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں بے جان ہوتے جا رہے ہیں- میں اپنے پروں پر کھڑا تھا لیکن انہیں جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے لاکھ کوشش کی اور اس كوشش مين ناكام موكر ميرك اين دل مين ايك عجيب ساخوف جاكزين موكيا- كوئى دس یا بارہ منٹ گزر گئے ' ہولناک سناٹا چاروں طرف بھیلا ہوا تھا..... وہ خاموثی سے اپنا جاپ کر ر ہا تھا.... پھر اچانک ہی کچھ الیمی آوازیں ابھریں جیسے کوئی انتنائی درد ناک آواز میں کراہ رہا ہوں۔ میں نے چونک کر گردن محمائی لیکن سمجھ میں نہیں آیا وہ کون تھا.... میں إدهر أدهر د کھتا رہا اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دیواروں سے روشنی پھوٹ رہی ہے اور تھوڑی

در کے بعد تین سفید سفید جسم تین مختلف دیواروں سے نکل کر آگے بڑھنے گئے۔ ان

کے نقوش نہیں تھ .... بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سفید کپڑوں میں لیٹے ہوئے کچھ
انسان دیواروں سے نمودار ہو کر میری جانب بڑھ رہ ہوں۔ میں نے خوف و دہشت کی
نگاہوں سے اپنی جانب بڑھتے ان جسموں کو دیکھا..... وہ مجھ سے کوئی دس گز کے فاصلے پر
دک گئے۔ دھرم وستو کے ہونٹوں پر پراسرار اور معنی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس
نے انہیں دیکھا.... پھر مسکرا کر مجھے اور اس کے بعد ان میں سے ایک کی جانب انگلی اٹھا کر
بولا:

"ان مهاراج کو اپنی کهانی ساؤ۔" میں اس پراسرار وجود کی طرف دیکھنے لگا جس کی طرف دھرم وستونے اشارہ کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس وجود میں نقش پیدا ہونے لگے اور تھوڑی دہر کے بعد ایک تندرست و توانا آدمی کا چرہ نمودار ہو گیا اس چرے پر خوف کے آثار تھے' اس نے دونوں ہاتھ جو ڑکر گردن جھکاتے ہوئے کہا:

«جمیں معاف کر دیں.... دھرم وستو مهاراج.... ہمیں معاف کر دیں۔"

"پاپو.... پہلے نہیں سمجھایا تھا تہہیں .... تہہیں یہ بات کہ دھرم وستو نے اپنا پورا جون کالی گیان کو عاصل کرنے میں گزارا ہے' سارا جیون دان کیا ہے اس نے اور اس کے بعد یہ شکتی عاصل کی ہے' جے تم ختم کرنے کا بیڑا اٹھا کر گھرے نکلے ہو' ارے س رہے ہو کیا کہ رہے ہیں ہم.... میں تم ہے کہ رہا ہوں اختام ہے نا تہمارا نام.... تم سے کہ رہا ہوں اختام ہے نا تہمارا نام.... تم سے کہ رہا ہوں اختام ہے نا تہمارا نام.... تم سے تھے یہ اس ویر گھر کی راجکماری سندھا ہمیں پند آگئ تھی.... منگوالیا ہم نے اسے اپنی 'تو یہ دیوان مماراج ویر شکھ چل پڑے ہماری تلاش میں' اپنے مماراج سے یہ کہ کر کہ کماری کو لے کر آئیں گئے.... آگئ ہمارے مٹھ میں.... پہنچ گئے ہم تک۔ ارے سے سمجھایا ہم نے کہ مماراج بدن کی شکتی کچھ نہیں ہوتی گیان شکتی کے سامنے اور ای طرح اگر رہے تھو' بیسے تم اگر رہے ہو۔ یہ ہمارے راستے میں آئے اور جانتے ہو ہم نے کیا کیا ان کا؟ دیکھو یہ کیا.... اچانک ہی اس نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا اور ایک انگی اس طرح سیدھی کی جیسے پستول ہوتا ہے پھر میں نے اس سفید لباس میں لاتعداد سوراخ ہوتے سیدھی کی جیسے پستول ہوتا ہے پھر میں نے اس سفید لباس میں لاتعداد سوراخ ہوتے سیدھی کی جیسے بستول ہوتا ہو گھر سے اس میند لباس میں لاتعداد سوراخ ہوتے کے یورے سوئے دیکھو سے کوئی آواز نہیں آرہی تھی' بس سامنے کھڑے ہوئے ویر شکھ کے یورے ہوئے ویر شکھ کے یورے

بدن میں ایسے سوراخ ہو رہے تھے'جن کے آرپار دیکھا جاسکنا تھا۔ ان سوراخوں سے نہ خون بہہ رہا تھا' نہ کوئی اور چیز' لیکن ویر شکھ تڑپ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ہاتھ جو اُکر شا مانگنے کی کوشش کی' لیکن پھر وہ اس طرح چھلنی ہو گیا کہ اس کے پورے بدن میں سوراخ بی سوراخ نظر آنے لگے اور پھر رفتہ رفتہ اس کا سارا وجود اس طرح چھلنی ہو کر زمین بوس ہو گیا' دھرم وستونے قبقہہ لگایا اور بولا:

"اور تم بھی آ جاؤ کرشنا کھر تی ..... آ جاؤ ..... آ جاؤ ..... یہ کرشنا کھر بی ہیں۔ برے گیان رھیان کئے تھے کسی سادھو کے پاس بیٹھ کر۔ سادھو نے لگا دیا ہماری راہ پر ..... وہ ہم سے ہماری کالی شکتی چھینتا چاہتا تھا۔ یہ اس کے چیلے بن کر ہمارے پاس آئے.... ہم تک پہنچ گئے.... ہم نے انہیں ربر بنا کر ہما دیا ..... کیے ذرا دیکھو۔" اس بار اس نے اپنی دوسری انگلی اٹھائی اور اچانک ہی سامنے دوسرے وجود میں تھلنے کے آثار نمودار ہونے گئے۔ ربر جلنے کی بو فضا میں ابھری اور چند لمحوں میں ربر کا ڈھیر زمین پر بڑا ہوا تھا۔ دھرم وستونے بنس کر کھا:

"اور یہ تیرے مہاشے.... جانے ہو یہ کون ہیں؟ ان کا نام گرداری ناتھ ہے۔ انہول نے اپنے جیون کے ہیں سال شکتی حاصل کرنے میں گزارے.... پر سادھو سنتول کے ساتھ ..... کرشنا بھگوان کا نام لے کریہ ہمارے پاس آئے اور لڑ گئے ہم ہے۔ بتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی کام سے گئے۔ تو اختشام ہی مماراج تم آئے ہو یہ بات کہنے کے لئے کہ ہم تم سے جسمانی مقابلہ کر لیں.... ارے بابا ہم نے سارا جیون تمپیا کی ہے.... ہم کبدی کھیلتے رہے ہیں۔ ہماری ایک کوشش تمہیں سنسار سے اتنا دور پہنچا دے گی کہ تممارا نام ونشان مو ناسن سے ہیں۔ ہماری ایک کوشش تمہیں اختشام ہی کہ تممارا معالمہ مختلف ہے.... اختشام ہو نا.... صرف شام بن جاؤ .... ہمارے شام .... کیا سمجھے۔ چھوڑو یہ دین دھرم کا چکر جب اپنا نام شام رکھ لو گئے ناتم تو ہم تمہیں بتائیں گئے کہ دین دھرم کیا چیز ہے۔ سب سے بڑا دھرم طاقت ہے طاقت سے طاقت اور صرف طاقت۔"

اب میرے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آگی اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا..... حالانکہ جو کچھے میں نے دیکھنے لگا ایک مسکراہٹ آگی اور وہ چونک کر مجھے دیکھنا تھا' اے دیکھنے کے بعد یہ ہمت نہیں رہی تھی کہ اس سے کوئی بات کم کموں لیکن نہ جانے کیوں یہ الفاظ میرے ذہن میں آئے تھے۔ میں نے کما ایک بات تم

بھی جانتے ہو.... ان میں سے ایک ویر سنگھ تھا' ایک گرداری ناتھ' تیسرا جو کوئی بھی تھاکیا تم ایک بات جانتے ہو کہ ان لوگوں کا دھرم کیا تھا؟"

"مطلب؟"

"ہندو دهرم كے تھے يہ لوگ - مجھے صرف ايك بات بناؤ دهرم وستو كبھى كسى مسلمان اس است بہلے تمهارا سے واسطہ بڑا ہے .... اگر نہيں بڑا تو اب ديكھ لو ميں مسلمان ہوں اور اس سے بہلے تمهارا كسى مسلمان سے واسطہ نہيں بڑا وقت آنے پر تمہيں اندازہ ہو جائے گا كہ مسلمان كيا چيز ہو تا ہے۔ " دهرم وستو كا چرہ غصے شے سرخ ہو گيا تھا كھھ دير وہ خاموش كھڑا مجھے ديكھا رہا كھراس نے كما:

"اگریہ بات ہے' تو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ تم اپنے دھرم کے سمارے اپنا بچاؤ کس طرح کر کتے ہو۔"

ایک بار پھراس نے ایک عمل شروع کر دیا گراس بار اس نے اپی آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ میں اب بھی اس کے سامنے بے بس تھا اور اس بات کا بھے پورا پورا بقین تھا کہ کوئی خوفناک آفت مجھ پر نازل ہونے والی ہے اور کی ہوا۔ اچانک اس نے اپنی دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور انہیں بری تیزی ہے گروش دینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھ چاروں طرف آگ کے شعلے لیتے ہوئے نظر آئے.... یہ شعلے مجھ سے کافی فاصلے پر تھے لیکن ان کی تپش مجھے جھلیا رہی تھی..... میں خوفزدہ نگاہوں سے اپنی جانب برھتے ہوئے ان شعلوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد میں نے آئکھیں بند کر لیں 'مجھے بقین تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ شعلے مجھے جھلیا دیں گے۔ تبھی اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا:

"جب تہیں اس بات کا بھین ہو جائے کہ اب میری بات مانے کے علاوہ تہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو مجھے آواز دے دینا اور کمہ دینا کہ دھرم وستو میں نے تہمارا دھرم قبول کرلیا ہے۔"

شعلے آہت آہت میری جانب بڑھ رہے تھے اور میں اپنے پورے بدن میں شدید جلن محصوں کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیے اب یہ شعلے میرے جسم تک پہنچ گئے ہوں۔ میں نے دانت بھنچ کئے ۔.... آ تکھیں بند کرلیں اور دونوں ہاتھوں کی مطمیاں بند کر لیں۔ آگ کے شعلے اب میرے بدن کو چائ رہے تھے اور میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ لیں۔ آگ کے شعلے اب میرے بدن کو چائ رہے تھے اور میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ

## با**ب**نمبر26

میں اس آواز پر غور کرتا رہا و هرم وستو تھوڑی دیر بعد واپس پلٹاتو اس کے ہاتھوں میں بڑا سا آئینہ تھا وہ آئینہ لیے ہوئے آگے آ رہا تھا پھراس نے وہ آئینہ میرے سامنے کر داکھ ہو دیا اور میں نے بے اختیار اس میں اپنے آپ کو دیکھا.... میرے تمام کپڑے جل کر راکھ ہو پی تھے..... بھنو کیں اور مو پچیں بھی جل گئی تھیں..... جنو کی اور مو پچیں بھی جل گئی تھیں.... جنم پر جتنے بھی بال تھے وہ بھی جل کر خاکستر ہو گئے تھے اور میرے بورے جم پر کالے جسم پر جتنے بھی بال تھے وہ بھی جل کر خاکستر ہو گئے تھے اور میرے بورے جم پر کالے کالے آبلے پڑے ہوئے تھے۔ میں بے لباس بالکل دهرم وستوبی کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنی اس حالت کو دکھ کر میرا دل رو پڑا اور میری آئیسیں شرم سے جھک گئیں '

"اس وقت اسے بیو قوف بناؤ' یہ بہت ضروری ہے۔ اسے بیو قوف بناکر اپنا کام نکالو۔" دھرم وستو کے چرے کو دیکھ کر ججھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے میرے ذہن کے اندر کی آواز نہیں سائی دی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر نظر آنے والی معنی خیز مسکراہٹ جھے اپنا نداق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ' اِدھر میرے پورے بدن میں ایسی فیسیں اٹھ رہی تھیں کہ میں دردکی شدت کو بردی مشکل سے ضبط کئے ہوئے تھا۔ ورنہ شاید میں چیخ چیخ کر رہتا۔ دھرم وستو نے کہا:

"اب كياكت مو؟"

"تم واقعی شکتی مان ہو و هرم وستو.... تم واقعی شکتی مان ہو۔ جب انسان کی اپنی قوتیں کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں تو پھراسے اس قوت کو تسلیم کرلینا چاہیے 'جو اس کے سامنے موجود ہو۔" دهرم وستو میرے الفاظ سن کرچونک پڑا۔ پھر پولا:

"آئس کھولو اپنا حلیہ دیکھ لو.... اپنے آپ کو دیکھ لو.... سمجھ میں آ جائے گا تمماری کہ دھرم وستو سے مقابلہ کرنا کتنا آسان کام ہے۔" اچانک میرے ذہن میں ایک آواز ابھری.... بیر ایک انو کھی آواز تھی.... اس آواز نے مجھ سے کہا:

"شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے کبھی کبھی شیطانی عمل بھی کرنا پڑتے ہیں۔ اس وقت اس کینے کی بات مان لو.... لیکن ہوشیاری اور عقلندی کے ساتھ .... ایسے کہ اس کا غصہ فحنڈا ہو جائے۔" میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ مجھے خوف ہوا تھا کہ کمیں میرے ذہن میں گونچنے والی اس آواز کو بھی دھرم وستو نے سن نہ لیا ہو لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا رخ میری جانب نہیں ہے وہ ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا غالبا کسی خاص چزی طرف۔

\* \* \*

\_\_\_\_\_

میری سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی' لیکن بہرحال اس کے کہنے سے میں نے آئی تھی بند کرلیں اور ایک لمحے کے اندر میں نے محسوس کیا کہ ماحول بدل گیا.... منظر بدل گیا ہے۔ یہ احساس ایک لمحے کے اندر ہو گیا تھا مجھے میری آئیسیں خود بخود کھل گئ تھیں اور میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ دھرم وستو نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اسے دھوکا دے رہا ہوں میرے بارے میں یہ فیصلہ کیوں کیا تھا' یہ میں نہیں جانتا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے علاقے میں پایا تھا جہال دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ قرب و جوار میں برے برے بہاڑی ٹیلوں میں چھوٹے چھوٹے ساہ دھیم نظر آ رہے تھے' جنہیں دکھ کریہ اندازہ ہو تا تھا کہ یہ غار ہیں۔ یہ ویران اور غیر آباد علاقہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اپنے عقب میں آہٹ محسوس ہونے پر میں نے لیٹ کر دیکھا تو وہاں دھرم وستو کھڑا تھا' وہ اس وقت بے لباس نہیں تھا بلکہ اس نے کندھوں سے لے کر مختوں تک ایک کالے رنگ کا چفا سا پہنا ہوا تھا۔ اس کا وہی خوفاک چھو میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم پر بھی لباس موجود ہے' وہی لباس جو تھوڑی دیر پہلے جل چکا تھا۔ دھرم وستو کو دکھے کر میں ان کیا اور کہا۔ میرے جسم پر بھی لباس موجود ہے' وہی لباس جو تھوڑی دیر پہلے جل چکا تھا۔ دھرم وستو کو دکھے کر میں نے ایک میں میاس کی اور کہا؛

"میں تو سمجھا تھا کہ میں یہاں تناہوں لیکن تم تو میرے ساتھ موجود ہو۔"
"تنابھی ہو جاؤ کے 'اصل میں تمہارے بارے میں پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ تمہاری
بات مان لوں لیعنی یہ کہ تمہیں تمہارے اپنے دھرم پر رہنے دوں اور تم سے اپنا کام لوں مگر
میری فتکتی نے مجھے بتایا کہ تم اس طرح مجھے سے مخلص نہیں رہ سکو گے اور مجھے دھو کہ
دینے کی کوشش کرو گے۔" میں نے خاموش نظروں سے وستو کی طرف دیکھا اور کہا:
دھرم وستو.... یہ ایک بہت بری سچائی ہے کہ تم کمی مسلمان کو اس کے دین سے
نمیں ہٹا سکے .... وہ بہت ہی بدنھیب ہوتے ہیں جو کمی لائج کے تحت نم بہب کے معاملے
اپنے اندر لچک پیدا کر لیتے ہیں۔ انہیں اپنی بدنھیمی کا وقتی طور پر احساس نہیں ہوتا لیکن
وقت انہیں احساس دلا دیتا ہے۔ میں کم از کم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں' جو کمی بھی
مفاد کے لئے اپنے دین کا راستہ چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ اگر تم مجھے سے پچھ چاہتے ہو تو

"توکیاتم میرا کمنا مانے کے لئے تیار ہو؟"

"ہاں میں تیار ہوں۔" اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھوں سے پانی جیسی ایک پھوار نکل پڑی ہے، لیکن نہ پانی نظر آ رہا تھا اور نہ پھوار' البتہ مجھے اپنے جسم میں انتائی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کی تمام تکلیف دور ہو گئ ہو۔ میں نے سہی ہوئی نگاہ اس آئینہ پر ڈالی جو دھرم وستو نے اب ایک دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا تھا اور یہ دیکھ کر میری آ تکھیں دوبارہ بند ہو گئیں کہ میں بالکل اپنی اصلی شکل میں تھا' یعنی آئینہ میں' میں نے جو شکل دیکھی تھی وہ صرف ایک تصویر تھی جو اب اس فریم سے غائب ہو چکی تھی اور میں اپنی اصلی شکل و صورت میں دھرم وستو کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ ساری صورتحال میرے لئے بردی مورت میں دھرم وستو کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ ساری صورتحال میرے لئے بردی عجیب و غریب تھی' دھرم وستو بدستور مجھے شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسئراتے ہوئے کہا:

"ایک بات کہوں تم ہے۔" "ہاں گرو دیو' کمو کیا بات ہے؟"

"میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ فیعلہ کس لیے کیا ہے.... تم اب تک اپنی چالا کی سے کام لیتے رہے ہو 'پر تم نہیں جانتے دھرم وستو من کا کتنا بڑا ہے وہ دھوکوں کو بھی اپنا لیتا ہے سمجھے.... اب کچھ اور کمو جس سے مجھے ہو قوف بنا سکو۔ " میں یہ سوچ کر لرز گیا کہ دھرم وستو کو میرے دل کا حال معلوم ہے۔ اب وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جو ایک لیجے کے لئے مجھے طا ہے۔ اس نے کما:

"ایک اور تجویز ہے میرے من میں .... اگر تم چاہو تو .... میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ کام کرنے پر تیار ہو جاؤ اور میری کمی ہوئی ہربات مان لو تو میں مہیں اتنا طاقتور بنا دول گا کہ تم ساری زندگی عیش کر سکو گے۔ وہ سب کچھ حاصل کر لو گے جو تہیں دنیا کی ہر چیز میا کر دے۔"

"وه کیا؟"

یہ تہیں بعد میں بنا دوں گا۔ اب تم ایبا کرو کہ جاؤیاں سے باہر نکل جاؤ ..... ہو سکتا ہے میں اپنا ارادہ بدل دول.... کہیں ایبا نہ ہو کہ میرا بدلہ ہوا ارادہ تہیں نقصان پنچا

جھے بتاؤ' ویسے دھرم وستو اگر کے بات سنو تو میرے دل میں اب بھی سب سے بردی آر زو کی ہے کہ میں تہمیں ختم کر کے ان قوتوں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں جو مجھے تہماری موت پر آمادہ کر کے بیجنے کا باعث بنی ہیں۔" دھرم وستو مجھے دیکھ رہا تھا.... اس کے ہونٹوں پر ایک دفعہ پھر مسکراہٹ بھیل گئی۔

"دبس ای چیزنے تو جھے اب تک روکا ہوا ہے.... اصل میں اتی ہے باک سے اپنا مقصد کنے والا جھے اور کوئی ملا نہیں ہے اب تک.... تم نے تھوڑی دیر کے لئے میری بیتی ہوئی آگ بات مائے کے لئے آمادگی کا اظہار کیا تھا تو جھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بیتی ہوئی آگ سے تم خوفزدہ ہو گئے ہو اور خوف سے یہ بات کمہ رہے ہو۔ میں بسرطال اتنا ہو قوف نہیں ہول لیکن اب.... اب تم نے اتی دلیری سے یہ بات کمہ کر ایک بار پھر میری انا کو بھڑکا دیا ہو اس لیکن اب... اب تم نے اتی دلیری سے یہ کمہ دیتا ہے کہ تو میری بات ہول لیکن اب کے درنہ میں تم نہیں جانے جب کوئی شکتی مان کی سے یہ کمہ دیتا ہے کہ تو میری بات مان کے ورنہ میں تم نہیں جانے بہ برا سلوک کروں گا تو پھر اس پر ایک قتم الا کو ہو جاتی ہواں کے ورنہ میں تیرے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا تو پھر اس پر ایک قتم اور کھے شام کوں گئے شام ایک بار پھر میں تھے ای بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ہندو دھرم نہیں ۔... مسلمان دھرم نہیں ۔... کالے دھرم قبول کر لے.... میرا دھرم کالا دھرم ہے.... دھرم میں آ جا.... میرا دھرم کالا دھرم ہے.... دھرم ان اور کو چھو ڈ دھرم کالا ہے.... کالے دھرم میں آ جا.... میحے اپنا گرو مان لے.... ان ساری باقوں کو چھو ڈ دے تو تے اب تک مجھ سے کمیں ہیں۔ تو دیکھ خود دیکھ جن لوگوں نے تھے اپنا آلہ کار دے جو تو نے اب تک مجھ سے کمیں ہیں۔ تو دیکھ خود دیکھ جن لوگوں نے تھے اپنا آلہ کار دے بو تو تے اب تک مجھ سے کمیں ہیں۔ تو دیکھ خود دیکھ جن لوگوں نے تھے اپنا آلہ کار دے بو تو نے اب تک مجھ سے کمیں ہیں۔ تو دیکھ خود دیکھ جن لوگوں کے دمیں کی... تیرا کیا ہوگا.... موج ذورا۔"

"دهرم وستو کھ بھی کمہ لے .... کھ بھی کر لے .... میں کسی کے کہنے پر بیٹک یماں آیا ہوں اور جھے یہ عظم دیا گیا ہے کہ میں تجھے ختم کر دوں اور وہ چیز پالوں جس سے جھے میری آر ذو کیں پوری کرنے کا موقع مل جائے۔ میں خمیس ختم کر کے ان کی خوشنودی چاہتا ہوں اور اب تو دهرم وستو ایک بات سوج .... اور ٹھنڈے دل سے سوچ۔"

"میں تو محصند نے دل سے سوچ رہا ہوں لیکن تو اپنے منہ سے جو الفاظ نکالے وہ بھی سوچ سمجھ کر نکالنا۔"

دهرم وستو تونے کماہے کہ اگر میں تیرا دهرم قبول کرلوں تو تو مجھے دنیا کی ہر چیز مہیا کر

کے رکھ دے گا' تو نے وہ باتیں بھی کمیں ہیں جو یقینی طور پر تیرے علم میں نہیں انی گئ مقس۔ اس سے فلاہر ہوتا ہے کہ تو ایک طاقتور آدی ہے' چاہے تیری طاقت گناہوں کی طاقت ہی کیوں نہ ہو لیکن دھرم وستو میں تجھے ایک بار پھر تنا دوں' نہ ہب کی بات بچ میں نہ لا' اگر اور کوئی تعاون مجھ سے چاہتا ہے تو تو یہ یقین کر کہ اب میں فریب کی بات نہیں کر رہا' شاید ان طالت سے مجبور ہو کر میں تجھ سے وہ تعاون کر لوں' دھرم وستو مجھے دیکھتا رہا پھراس نے کما:

"بتا چکا ہوں پائی.... بتا چکا ہوں تجھے.... کہ جب کوئی شکتی مان اپنی شکتی کے حوالے سے اتنی بردی قتم کھالیتا ہے تو پھراپی شکتی کو قائم رکھنے کا یمی ذریعہ ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ اپنی کھائی ہوئی قتم کو منوا لے۔ مانتا پڑے گا تجھے مور کھ.... مانتا پڑے گا میری بات کو.... اگر نہ مانا تو نے تو پھرد کھے کیا ہوتا ہے تیرے ساتھ۔"

" دھرم وستونے دونوں ہاتھ اٹھائے اور زور سے تالی بجائی' تب ایک چٹان کے عقب سے مجھے تین بھیانک شکل و صورت کے مالک لوگ آتے ہوئے نظر آئے ان کے چرے بے حد خوفاک تھے دھرم وستو کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے گردنیں خم کیں اور دھرم وستونے کہا:

" ہے ہمت ضدی ہے ۔۔۔۔ اس سے میری بات منواؤ سمجھ۔۔۔۔ اس سے میری بات منواؤ سمجھ۔۔۔۔۔ اس سے میری بات منواؤ ۔۔۔۔ ہی کہنے کے بعد دهرم وستو وہاں سے واپس پلٹ بڑا۔ ان لوگوں نے جھے دیکھا میں تیار ہو گیا تھا کہ اب میرے ساتھ کوئی سخت سلوک کیا جائے گا اور کبی ہوا اچانک ہی میرے پورے بدن پر نخے نئے تیروں کی بارش ہونے گی۔ وہ دور کھڑے ہوئے شے کین ننھے نئھے تیر میرے بدن میں آکر پیوست ہو رہے شے۔ یہ بالکل کانوں کی شکل کے سے۔ میں درد سے تڑپے لگا۔ بھینی طور پر ان تیروں میں کوئی الی چیز تھی جو انسانی جم میں جلن پیدا کرتی تھی۔ میں درد کے مارے چیخا رہا اور وہ لوگ خاموش سے کھڑے جمچھ دیکھتے رہے۔ یماں تک کہ میرے ذہن پر ہولناک غنودگی طاری ہونے گی۔ جب تک ہاتھ پاؤں میں سکت رہی میں اپنے بدن سے ان نفح نخے تیروں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہاتھ پاؤں میں سکت رہی میں وہتا چا گیا۔

مراکیوں میں اتر گیا۔ عار کے اختامی حصے کے بعد سے دھلان شروع ہو جاتی تھی اور برا

باب نمبر 27

عجیب سا احساس ہو تا تھا۔ میں بھو کا پیاسا بھی تھا اور میرے ذہن میں بڑی پریشان کن کیفیت طاری تھی کہ مجھے دور ایک انسانی ہیولہ نظر آیا۔ کوئی ہاتھ اٹھا کر مجھے اس طرف بلا رہا تھا۔ ڈھلانوں کے اختتامی سرے پر جہاں یہ ہیولہ موجود تھا ایک چٹانی دیوار تھی جو خاصی بلند تھی ۔ اور اس دیوار میں ایک انو کھا دروازہ بنا ہوا تھا۔ بالکل یہ معلوم ہو تا تھا جیسے کسی محمر مچھ نے اپنا منہ کھول رکھا ہوا۔ میرے قدم آگے برھتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس ہیولے کے قریب پہنچ گیا۔ وہ ایک دراز قامت عورت تھی' جس کی عمر میرے اندازے کے مطابق تقریباً تمیں سال ہوگی۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر کو دیکھااس کا چیرہ ہالکل ساکت و جامہ تھا' اس یر کوئی احساس نہیں تھالیکن ہیہ میں دیکھ چکا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے اپنی جانب بلایا تھا۔ ا یک کمیح اس نے میری جانب نگاہی جمائے رکھیں اور پھرواپسی کے لئے مڑگئی۔ اس کاانداز الیا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ میں اس کے پیچیے پیچیے چل پڑوں گااور واقعی ایباہی ہوا تھا' میں اس کے پیچھے چکھے چل پڑا۔ اس نے وہ دو سیڑھیاں عبور کیس اور اس کے بعد مگرمچھ کے منہ میں داخل ہو گئی۔ میں اس کے قدموں سے قدم ملا رہا تھا۔ محمر مچھ کے منہ کی دو سری جانب ایک عجیب و غریب دنیا پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایسی عمارت جو بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی تھی کیکن اس کا انداز بے مدعجیب تھا۔ میں اس جادو حمری میں داخل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اس عورت کے ساتھ چاتا رہا۔ سامنے بنے ہوئے دروازے کی حئیت بھی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ ایک خوبصورت مور کی شکل کا تھااور مور کے سینے میں اندر جانے کاراستہ تھا۔ اندر بہنچنے کے بعد مجھے ایک وسیع راہداری نظر آئی' عورت میری راہنمائی کرتی ہوئی اس راہداری سے اندر داخل ہوئی اور پھرایک دروازے پر رک گئے۔

"آپ اندر چلے جائیں شام جی مماراج .... اندر نمانے کا انظام ہے اور آپ کے کیڑے بھی شگے ہوئے ہیں۔"

اس نے مجھے شام ہی مماراج کہ کر مخاطب کیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہرطال نمانے کا تصور بھی برا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ پانی بدن پر پڑے تو بدن کے زخوں میں کچھ سکون محسوس ہو۔ میں نے ایک نگاہ اس عورت پر ڈالی.... مصیبتوں میں تو ایک عرصہ سے گرفتار ہوں اگر اندر کوئی نئی مصیبت میری منتظرہے تو اس سے کیسے چھٹکارا پایا

مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کتنی در تک بے ہوش رہا.... ہوش میں آنے کے بعد میں نے خود کو ایک ایسی آثاریک جگہ پایا جہاں چھت کے پاس کسی سوراخ سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ تھو ڈی در کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی پھریلا غار ہے اور اب صبح ہو گئی ہے۔ گویا ساری رات میں ہے ہوش رہا ہوں۔ میرا ذہن شدید بو جھل ہو رہاتھا، جسم کے مختلف حصوں ے تیسیں اٹھ رہی تھیں اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھاوہ انتہائی تھین تھا۔ بہرحال میں بہت دریر تک اسی طرح پڑا رہا' آنکھوں ہے آنسوؤں کے بہنے کااحساس بھی نہیں ہوا تھا یہ آنسو شدید تکلیف کی بناء پر میری آم کھول سے نکل رہے تھے۔ پھر میں نے اینے بارے میں سوچا: "کیا کروں کیا نہ کروں زندگی کا رخ ہی بدل کیا تھا.... کیا اس شخص کو برا بھلا کموں ،جس نے مجھے ان راستوں پر لا ڈالا تھا۔ میں بھی اگر کسی اچھے انسان کا بیٹا ہو تا تو زندگی کے دو مرب لوزامات کے ساتھ وفت گزار رہا ہوتا۔ گھر ہوتا میراایک چھوٹاسا 'بیوی ہوتی' نیچے ہوتے' مال باب بیشک کسی کے سدانہیں رہے لیکن مال باپ زندگی کو ایک سمارا دے جاتے ہیں۔ کاش میراباب بھی میری ماں کے ساتھ بدسلو کی نہ کرتا۔ وہ جو کچھ بھی تھی اگر اس نے اسے قبول کر لیا تھا تو پھراس کا ساتھ دیتا لیکن ہے سب کچھ .... زندگی کا بیر رنگ .... سس کی اور کی وجہ سے تھا' اس میں میری کسی بات کا دخل نہیں تھا۔ آہ..... کیا کروں.... کیسے تلاش کروں اس شخص کو..... تلاش کرنے کے بعد کیسے میں اپنی مال کا اور اپنا انتقام لوں۔" دل میں نفرت کا شدید لاوا کھولنے لگا اور اس سے شاید میرے بدن کی حرارت میں اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ میں اپنی جگہ سے ا تھ کھڑا ہوا۔ تکلیف چاہے گتنی ہی شدید تھی کیکن اس غارے نکلنا بہت ہی ضروری تھا' چنانچہ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہاں سے آگے بڑھتا چلا آیا اور تھو ڑی ہی دیر کے بعد میں کافی

جاسکتا ہے' بہتر ہے کہ حقیقوں کو قبول کرلوں۔ چنانچہ میں اندر داخل ہوگیا۔ اندر میں نے ایک خوبصورت جمام دیکھا۔ زمین میں کوئی چار فٹ کی گرائی کاحوض بنا ہوا تھا اور اس حوض میں جو پانی بھرا ہوا تھا' اس سے بلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ ایک طرف ایک بہترین لباس بھی ٹنگا ہوا تھا۔ میں کچھ سوچ سمجھے بغیراس پانی میں اثر گیا اور بلکے گرم پائی نے جیسے میرے زخموں کی ساری تکلیف دھوڈائی۔ الی فرحت محسوس ہوئی مجھے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہت دیر تک میں پانی میں نما تا رہا اس کے بعد باہر نکلا۔۔۔۔۔ ہرچیز کا انتظام تھا۔۔۔۔ بال خشک کیا۔۔۔۔ لباس پہنا' چرت انگیز طور پر میرے جم کی ساری تکلیف ختم ہوگئی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب پچھ ظاہر ہے بے مقصد نہیں ہے' یقینی طور پر اس کے لیں منظر پر کوئی ہاتھ کار فرما ہے۔ اس کرے کے دروازے سے باہر نکلا تو وہی عورت کے لیں منظر پر کوئی ہاتھ کار فرما ہے۔ اس کرے کے دروازے سے باہر نکلا تو وہی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا:

"آیے مہاراج کھانا تیار ہے کھانا کھالیجے۔ "میں اس کے پیچے چل پڑا اور ایک بار پھروہ
ایک راہداری میں چل پڑی۔ اس وقت میں کسی معصوم بنچ کی سی کیفیت اختیار کر گیا تھا۔
اس قدیم طرز کی عمارت کے اندر داخل ہو کر میری فخصیت ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ بسرحال
میں مختلف راہداریوں اور کمروں سے ہو تا ہوا ایک ایسے کمرے میں آیا جو غالباً کھانے کے لئے
مخصوص تھا۔ ایک بڑے سے پھر کی میز پر نہ جانے کیا کیا کھانے موجود تھے۔ خلک میوے اور
پھل بھی بڑے سلیق سے چنے ہوئے تھے۔ یمال کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک
کری تھیٹتے ہوئے کہا:

''آپ بیٹھ جاہیۓ اور اپنی پسند کا کھانا کھاہئے۔'' میں نے ایک کمچے کے لئے اسے دیکھا' پھر آہستہ سے کما:

"كياتم مجھے اپنانام بنانا پند كروگ؟"

"میرانام راگن ہے۔ آپ نے اگر پہلے بوچھاہو تا تو پہلے ہی بتادیتی۔"

" راگنی میں اس وقت میہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کون ہو 'کیا ہو لیکن بسرحال تم نے میرے لئے جو کچھ بھی کیا ہے۔ میں اس کے لئے تہمار ااحسان مند ہوں۔"

میں نے وہاں موجود ہر چیز کو تھوڑا تہوڑا چکھا' ہر چیزلذت میں بے مثال تھی۔ میں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا اور پھر کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنے جسم میں

ایک عجیب می قلوخت محسوس کی' سربھاری ہو رہا تھا۔ راگنی خاموثی سے بیٹھی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی' میں نے دل میں سوچا کہ اس سے پچھ باتیں کرنی چاہیں' دیسے بھی اس عورت نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا:

"راگنی تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے' اس کے لئے میں واقعی تمہارا دل سے شکر گزار ہوں۔"

"اس میں میری کوئی کوشش نہیں ہے مماراج 'میں تو آپ کی میزمان ہوں اور بردے مماراج کے کہنے پر آپ کے لئے یہ سب کچھ کررہی ہوں۔"

"براے مماراج کون بیں؟"میں نے سوال کیا۔

''میں۔۔۔۔'' میرے عقب سے آواز آئی اور میں نے ایک دم پلٹ کردیکھا۔ یہ آواز میری شناسا آواز تھی اور ظاہر ہے دھرم وستو کے علاوہ اور کسی کی نہیں تھی۔ میری آئیھیں ایک دم سے کھل گئیں اور میں نے مدھم لہجے میں کہا:

"ہاں شام جی مماراج! مبارک دیتے ہیں ہم تمہیں کہ تم نے ہمیں قبول کر لیا۔ مماراج بڑی محنت کی ہے تم پر اور بڑی مشکل سے تمہیں اپنے جال میں لائے ہیں ہم۔"

"کیا بکواس کررہے ہو دھرم وستو.... تم نے میرے ساتھ اب تک جو سلوک کیاہے "اس کے بعد میرے اور تمہارے درمیان صرف دشنی ہو سکتی ہے..... کس جال میں پھانساہے تم نے جھے.... کون سے جال کی بات کررہے ہو؟"

"مماراج اب تو آپ ہم ہے ایک ہیں.... کیوں راگئی.... میں نے غلط تو نہیں کما؟"
"جی مماراج ۔" راگئی آہستہ سے بولی اور میری نگاہیں راگئی کی طرف اٹھ گئی اور مجھے
یوں لگا کہ جیسے وہ جو پچھ کمہ رہی ہے ۔ بڑی بے لبی کے عالم میں کمہ رہی ہے۔ وھرم وستو
نے اس کی اس بے بس آواز پر غور نہیں کیا تھا۔ اس کے ہونوں کی مسکراہٹ اور گمری ہو
گئی تھی۔ اس نے کما:

"چلو آرام سے بیٹھ جاؤشام جی مهاراج .... اب تنہیں اختشام کی بجائے شام کینے میں ہمیں کوئی دفت نہیں ہو رہی.... کیا سمجھ\_"

"تم ج كواس كررى مونا پہلے بھى ميں نے كبھى اس پر توجہ نہيں دى اور اب بھى ميں اس

پر غور نہیں کر رہا..... جو بک رہے ہو بکتے چلے جاؤ مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ "جواب میں دھرم وستونے قبقہ لگایا اور بولا:

" حالانکہ تم بہت گندی زبان استعال کر رہے ہو' میں چاہوں تو تہاری زبان میری مرضی کے مطابق چلے لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے سنسار کے سامنے چیخ چیخ کے کہو کہ تہمارا نام شام ہے۔ اختشام کو تم نے قبر میں دبا دیا ہے اور اب شام زندہ ہے۔ تم خود اپنے منہ سے چیخ کے کہو کہ دھرم نام کی کوئی شئے اس سنسار میں نہیں۔ منش کا ایک ہی دھرم ہے اور وہ ہے طاقت۔ "میرے ہونٹوں پر ایک مضحکہ خیز مسکراہٹ کھیل گئی۔ میں نے کہا:

"تم تو مجھ پر اپنی تمام تر طاقت استعال کر بھے ہو.... کونسی طاقت استعال نہیں کی تم نے....؟ لیکن کیادگاڑ لیا میرا۔"

"بگاڑ لیا..... طاقت کے مختلف روپ ہوتے ہیں۔ ایک بدن کی طاقت ہوتی ہے' ایک عقل کی.... پہلے بھی تم سے یہ بات ہو چکی ہے۔ بدن کی طاقت تو خیر میں نے بھی استعمال نہیں کی 'پہلے میں نے اپنے گیان کی طاقت استعمال کی اور اب عقل کی۔ تمہیں اپناد هرم بہت پیارا ہے نا؟"

"ہاں اس کے لئے میں تم سے ہر جھگڑا مول لے سکتا ہوں۔" "واہ.... اب بھی تم اتنے ہی دھرم دھان ہو۔" "ہاں.... کیوں نہیں۔" "تو پھر سنو.... اپنادھرم تو تم نے خود مٹی میں ملاویا۔" "کیا بکواس کررہے ہو؟"

"ہاں.... ابھی تم نے جو کچھ کھایا ہے ' ذرا اس کا جائزہ لے لو۔ " اس نے کہا اور میری نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں 'جہاں میرا کھایا ہوا کھانا بچار کھا تھااور دو سرے ہی لمجے میرا دل لرز گیاہیں اس طرف اٹھ گئیں 'جہاں میرا کھایا ہوا کھانا بچار کھا تھا اور کھانے رکھے ہوئے تھے ان میں بڑے بڑے سفید کیڑے چل رہ تھے۔ بعض بھلوں میں سے تو نتھے نتھے سانپ بھی منہ نکالے جھانک رہے تھے۔ میرے بدن میں دہشت کی جھر جھری دوڑ گئی۔ مجھے رہ رہ کربڑی شدت سے ابکائی آ رہی تھی لیکن میں خود کو سنبھالے ہوئے تھا' البتہ میرے دل میں دکھ کا ایک طوفان اللہ آیا تھا۔ آہ.... واقعی مجھے ہیہ

سب پچھ نہیں کھانا چاہیے تھا۔ بھوک سے مرہی جاتا نا ..... لیکن میں نے جادو کی یہ تمام چزیں اپنے جسم میں آثار لی تھیں۔ مجھے اس وقت را گئی بھی ایک زہر پلی ناگن نظر آرہی تھی 'جس نے میرے اعتاد کو دھوکا دیا تھا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کو زندگی سے محروم کردول لیکن میں جانتا تھا کہ دھرم وستو اور را گئی کے خلاف یہ سب پچھ کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے۔ میں نے غرائے ہوئے لیج میں کما:

"دھوکا دے کرتم نے مجھے داغدار کر دیا ہے دھرم وستو.... لیکن ایک ایسی قوت ہے جو ساری حقیقوں سے واقف ہوتی ہے .... معاف کرنے کا حق بھی اس کے پاس ہے اور وہ جانتی ہے کہ میں اپنا ایمان نہیں کھو سکا بلکہ مجھ سے میرا ایمان چین لیا گیا ہے .... دھرم وستومیں تمہیں زندگی بھرکامیاب نہیں ہونے دول گا۔"

"پاگل ہو گئے ہو تم ..... پاگل ہو گئے ہو ..... میرے سامنے ایسے الفاظ منہ سے مت نکالا کرو..... کتنی بار میری شکتی کا تجربہ کرو گے۔ تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے ساتھ کتنی رعایت برت رہا ہوں۔ اپنے دل' اپنے دماغ' اپنی مرضی کے خلاف تہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہوں۔"

"كيول..... آخر كيول؟"

"ایک دن تههیں بتا دوں گا.... ضرور بتا دوں گا..... لیکن جو راز تههیں معلوم ہو گااس کی گرائی تک پہنچتے ہوئے تهمیں بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا.... تمهیں اپنا یہ دھرم چھو ژنا ہوگا.... تم جس دھرم کی رث لگائے ہوئے ہو وہ کچھ نہیں دے گا تمہیں سمجھے۔"

"لعنت ہے تہماری صورت پر.... ایک بات ذہن میں رکھ لوئتم کتنی ہی دھو کے بازی کرلو میرے ساتھ.... کتنی ہی جسمانی اذیتیں دے لو مجھے لیکن وہ نہیں کر سکو گے جو تم کرنا چاہتے ہو۔ "میرے ان الفاظ پر دھرم وستو کے چرے پر غصے کے تاثر ات دوڑ گئے 'اس کی آ تھوں میں سرخی نظر آنے گئی اور اس نے غرائے ہوئے لیج میں کہا:

"پہلے بھی الیا ہو تا رہا ہے اور اب بھی الیا ہی ہو گا' میں اگر جاہوں تو تم اس کمجے میرے قدموں کو چائے ہوئے نظر آؤ لیکن میں بار باریہ بات کمہ رہا ہوں کہ میں الیا نہیں جاہتا لیکن تم مجھے مجبور کر رہے ہو۔ میں ابھی وہ نہیں کروں گاجس سے میرااصل مقصد ختم ہو جائے۔ لیکن من لو تم بھی میرے ہاتھوں سے نہیں چ سکو گے۔ دھرم وستو کی آنکھوں میں اس

وقت پھر شعلے بھڑک اشھے تھے۔ میں نے اس کے چرے سے نگاہیں ہٹاکر راگنی کی طرف دیکھا اور نہ جانے کیوں مجھے ایک لیے کے لئے ایسا محسوس ہوا جیسے راگنی کے چرے پر بجھتاری ہو۔ افسوس کے تاثرات ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی ہو اور وہ اپنے کیے پر بجھتاری ہو۔ یہ خیال ایک لیے کے لئے میرے ول سے گزرا تھا کہ راگنی بھی ہو سکتا ہے کوئی مجبور عورت ہو اور اس نے جو پچھ کیا ہو وہ بحالت مجبوری کیا ہو۔ اس سے دشمنی مناسب نہیں ہے۔ ہر حال میں کوئی آجہ اس بر مال میں کوئی تجربہ نہ ہو اور میرا تجربہ اس بر مال میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا' جے دنیا کے بارے میں کوئی تجربہ نہ ہو اور میرا تجربہ اس وقت کی کہ رہائی کے دل میں میری محبت اور ہدردی کا جذبہ متلاطم ہے۔ میں دھرم وستو کی جانب نہیں دکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ راگنی جھے پچھ اشارہ کر رہی ہے دھرم وستو کی جانب نہیں دکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ راگنی جھے پچھ اشارہ کر رہی ہے میں اس اشارے کو سبحنے کی کوشش کرنے لگا۔ جھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ مجھ سے کہ میں اس اشارے کو محمد نہ دلاؤ اور اس کی بات مان لو۔ میں نے ایک بار پھراسے دیکھا اور چردھرم وستو کی طرف دیکھنے لگا:

"کیاسوچ رہے ہوشام جی-" دھرم وستونے اپناموڈ پھربدل لیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں ابھی کوئی جواب دینے کی سوچ رہاتھا کہ دھرم وستونے کہا.

ودسنوتم چاہے کتی ہی کمینی باتیں کرلو میں مہان ہوں اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ کی کو پیسے میں ہوتے ہیں وہ کی کو پیسے دیتے ہیں ہیں جہیں جہیں چھ دے رہا ہوں.... میری بڑائی کو قبول کر لو..... راگئی تہماری ہے۔ "ایک لمحے کے لئے میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے سوچا کہ جن حالات میں چل رہا ہوں ان حالات میں واقعی دھرم وستو سے جھڑا میرے لئے مناسب نہیں ہے۔ میں چلے مکاری اور چالاکی سے کام لینا چاہیے۔ اگر یہ کمینہ سے کمہ رہا ہے اور میرے جم میں یہ غلاظتیں اثر چکی ہیں تو ان غلاظتوں کو دھونا بھی ایک مشکل کام ہوگا.... کو نکر اسے ہو قوف بناؤں....؟ دھرم وستو مجھے و کھے رہا تھا اس نے کہا:

"ہاں بولو.... کیا فیصلہ کیا؟"

دھرم وستومیں راگنی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں'تم مجھے سوچنے کا تھو ڑا ساموقع دو۔" "باں ہاں..... سوچ لو.... سوچ لو۔"

جانتے ہو تمہارے یہ الفاظ کیے تمہارے منہ سے نکلے ہیں۔ " دھرم وستو بولا تو میں گردن

اٹھاکرات دیکھنے لگا۔ اس نے ہس کر کما:

" یہ پھل کھانے کے بعد جو اب تہمارے شریر میں میرا پریم قائم کر رہے ہیں ' مجھے یقین تھا کہ آ خرکار تم میرا کمنامان جاؤگئے۔ "وہ آگے بڑھا اور میرے قریب آ کر بولا:

"اور اس کے بعد جو پچھ میں تہیں دول گا.... تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی تم سے کمہ چکا ہول کہ اتنے بڑے شکتی مان ہو جاؤ گے تم کہ کوئی تمهار امقابلہ نہیں کر سکے گا لیکن پہلے تہیں پچھ دن میرے احکامات پر عمل کرنا ہو گا۔"

"دهرم وستویہ بات توتم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے اس میں ایک پاکیزگ ہے....ایک انداز ہے اس ماحول کا.....تم خود سوچو میں تمہارے پاؤں کیسے چاٹ سکتا ہوں۔"

"چلو ٹھیک ہے، تہیں پچھ منتراور جاپ یاد کرنا ہوں گے۔ جو میں تہیں بتاؤں گا'وہ کرنا ہوگا اور بیہ ثابت کرنا ہوگا کہ اب تہمارے من میں میرے لئے کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ دیکھو میں تہمیں ایک بات بتاؤں' سنسار میں سب سے سندر چیز جیون ہے اور اس جیون میں اگر آرام و آسائش کی ساری چیزیں حاصل ہو جائیں تو صحح معنوں میں اس جیون کا مزا آتا ہے۔ چلو فی الحال راگئی سے دل بملاؤ ..... راگئی تم جانتی ہو کہ میں تہیں کیا تھم دے رہا ہوں ..... جارے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے ..... خیال رکھنا۔ "رائنی نے گردن جھکا کر خاموثی اختیار کرلی اور اس کے بعد میں نے دھرم وستوسے کہا:

"کیااب تم مجھ پر ائتبار کرلوگے دھرم وستو؟"جواب میں دھرم وستو کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھیل گئی اور اس نے کہا:

"بات اصل میں یہ ہے شام مهاراج کہ اگر تم پر اعتبار نہ بھی کروں تب بھی اب مجھے تم پر اعتبار ہے۔ " "کریں ؟"

"تہمارے شریر میں جو کچھ اتر چکاہے وہ تہمیں میری بھمتی پر مجبور کرے گا۔ یہ سب کچھ جو تم کھا چکے ہو بہت کچھ تھا۔ اس کے ذریعے سمجھ لو کہ تممارے من میں میرے لئے بدی جگہ پید ہو جائے گا۔ "میرادل دھک سے ہوگیا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی آئی۔ میں نے رخ تبدیل کرلیا تھا تاکہ دھرم وستو میرے چرے کے تاثرات نہ دیکھ سکے۔ میرے دل کو

ایک دکھ کا احساس ہو رہا تھا کہ کیا واقعی میری یہ غلطی مجھے اس قدر ذلیل کردے گی کہ میں اپنے ایمان بھی کھو بیٹھوں گا.... میں اب جو پچھ بھی ہے 'یہ تو بعد میں ہی سوچوں گا.... میں اس یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ جو پچھ سوچ رہا ہے وہی بچ ہے۔ دھرم وستونے راگنی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور پھر جھے اشارہ کرکے اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس بار وہ جھے ایک اور کمرے میں لے گیا تھا۔ یہ کمرہ انتہائی قیمتی ساز و سامان سے سجا ہوا تھا۔ وھرم وستونے جھے سامنے بٹھاکر مسکراتے ہوئے کما:

"شام .... دیوی دیو تاؤں کی مهان شکتی کے سامنے کسی کے دل کا بھید چھپا نہیں رہ سکتا اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ اب میں تمہارے من میں اتر چکا ہوں۔ میرے بیر تمہارے شریر میں جیں۔ بیراور شریر کا یہ کھیل بڑا دلچیپ ثابت ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ زندہ رہنے کی خواہش اور حسین زندگی پانے کا تصور ہر انسان کے لئے بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ میرایہ اندازہ ہے کہ اب تم مجھے دھوکا نہیں دوگے۔"

" ٹھیک ہے .... اب یہ بناؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ "میں نے کہا۔
"سب سے پہلے تہمیں میرا چیلا بن کر میری ہربات کو ماننا ہوگا۔"
"ہمارا کیا خیال ہے کہ میں تمهاری بات مان لوں ہوگا۔"
"ہاں تم اب میری ہربات مان لو گے۔ بولو کیا میں غلط کمتا ہوں؟"
"نہیں ٹھیک کہتے ہو تم۔"

"شام بی این و چن کے مطابق میں یہ حسین اثری تہیں دے چکا ہوں.... یہ اب تہماری ہے.... تم اس کے ساتھ جس طرح دل چاہے رہ سکتے ہو پھر میں تہیں پچھ جاپ بتاؤں گا اور تم ان پر عمل کر کے پچھ سے پچھ بن جاؤگے۔ ابھی گرو کی حیثیت سے میں کجھ پہلا سبق دے رہا ہوں۔ دیکھو اس سنسار میں اگر کوئی کالا علم نہیں جانا تو جانے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح کے علم کالے ہوتے ہیں جو دو سروں کو این کام کے لئے مجبور کر دیں۔ یہ زمین ایک دھوکا ہے اور انسان ایک دھوکے باز جانور اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تمہاری زندگی میں خوشیاں ہیں اور اگر کمزور ہو تو ہر کوئی تمہیں کتے سے بھی بر ترسیم گا۔ اس سنسار میں سب اندھے ہیں اور اگر کمزور ہو تو ہر کوئی تمہیں کے سے بھی اگر تمہاری آ تکھوں میں روشنی نہیں ہوتی، اگر تمہاری آ تکھوں میں روشنی نہیں ہوتی، اگر تمہاری آ تکھوں میں روشنی نہیں ہوتی، اگر تمہاری آ تکھوں میں دوشنی ہیں۔ میں جانا ہوں کہ ایک دن تم دیوی دیو تاؤں کی شکتی دو سرے روشنی والے نہیں ہیں۔ میں جانا ہوں کہ ایک دن تم دیوی دیو تاؤں کی شکتی

کے مالک بن جاؤ گے اور اپنی طاقت کے نشے میں مجھ سے بھی مکر لینے کی کوشش کرو گے۔ پر خیال رکھنا کہ استاد استاد ہو تا ہے اور شاگر دشاگر دہی ہو تا ہے۔ " "ایک بات بتاؤ مجھے دھرم وستو'تم مجھے اپنا چیلا بنانے پر کیوں ضد کر رہے ہو؟" "نہیں یہ بتانے کی بات نہیں ہے... ہر چیز کا ایک وقت ہو تا ہے..... وقت تہمیں سب کچھ بتائے گا۔"

''تو پھراب مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہاں کیا کروں..... کہاں جاؤں.... کیا کرنا ہے مجھے.... ہیہ ساری ہاتیں مجھے معلوم ہونا ضروری ہیں دھرم وستو۔''

"بال کوئی حرج نہیں تہیں ہر طرح کی آسانی دی جائے گئ تم بالکل فکر مت کرو.....
یمال سے اب تم کچھ دیر کے بعد کالی نگر جاؤ گے۔ کالی نگر میں میرا ایک بہت بڑا ساتھی
یورن داس ملے گا۔ پورن داس تہیں بتائے گا کہ تہیں کیا کرنا ہے وہ ساری جاپ
تہیں بتائے گا اور تہیں اس کے لئے بھٹنا نہیں پڑے گا۔"

"کیامیں اسے تلاش کرنے میں آسانی سے کامیاب ہو جاؤں گا۔"
"ہاں راگی تمہارے ساتھ جائے گی.... وہ تمہاری ہر مشکل کا حل ہے۔"
"مجھے وہاں کب جانا ہے؟"

"جب بھی تم آسانی سے جانا پند کرو۔"

"تو پھر ٹھیک ہے 'میں را گنی کو لے کر کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ جب ایک کام شروع کرنا ہے تو دیر کرنے سے فائدہ کیا۔ "

" ٹھیک ہے ' مجھے اعتراض نہیں ہے لیکن تہمیں سب کچھ ہمت سے کرنا ہوگا۔ تم جس جگہ موجود ہو وہ ایک ایک جگہ ہے جہال آج تک تمہارے سوا کسی اور کا گزر نہیں ہوا۔ " "لیکن میں یمال تک پہنچا کیسے؟"

"بيہ كوئى بوچھنے والا سوال ہے ..... ليكن خير تهميں پتہ چل جائيں گی بہت ى باتيں ..... تم چند روز كے لئے ابھى يمى قيام كرو ..... ميں سارا بند وبست كر دوں گا۔" "محك ہے۔"

"احِهااب میں جِلتا ہوں۔"

"جاؤ..... جیون دیکھو سنسار دیکھو' اس سنسار میں سب کچھ ہے'کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو منش کے بس سے باہر ہو۔"

"مھیک ہے۔"

وہ چلا گیا تو میں خاموثی سے اپنی جگہ بیشا' ان خالات کے بارے میں غور کرتا رہا۔ سب سے زیادہ غم اس بات کا تھا کہ میں نے وہ پھل وغیرہ کھا لئے تھے جن کی اصلی شکل میں نے بعد میں ریکھی تھی۔ گویا میرے وجود میں غلاظت اتر چکی ہے۔ اینے آپ بر غور کرنے لگا تو احساس ہوا کہ اب میرے اندر کچھ ایسی سیفیتیں پیدا ہو گئیں ہیں جن کی وجہ ے میں اس شیطان کی بات مانے یر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنا تجزیبہ کیا اور میرا دل چاہا کہ کوئی ایسا عمل کرول جو میرے ضمیر کو سکون دے۔ میں نے دروازہ بند کر لیا۔ جو کچھ كرف جا رہا ہوں' اس كا نتيجه كيا ہوگا' يد مجھے معلوم نسيس تھا پھر ميں اس كرے سے منسلك عشل خانے ميں داخل ہوا.... وضؤ كيا... باہر نكلا اور دوزانو بيثه كر نماز كا اراده كر الیا۔ میں نے محسوس کیا کہ دماغ پر کافی زور دینے کے باوجود جھے نماز میں برجنے والی آیش یاد نہیں آ رہی ہیں لیکن میں نے ول میں عمد کرلیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے 'میں ان آیتوں کو یاد کروں گا اور رفتہ رفتہ میری بیہ مشکل حل ہونے گئی۔ میں نے بری وقت کے ساتھ نماز بردهی اور بهت دریا تک دعا مانگا رہا۔ میں نے کہا کہ معبود کریم جو کچھ ہو رہا ہے بحالت مجبوری ہو رہا ہے' انسان غلطیوں کا پتلا ہے' بھوک سے بے تاب ہو کرمیں نے جو غلیظ غذا اسيخ معدے ميں اتار لى ب مجھے اس كے شرس محفوظ ركھ۔ معبود كريم اگر ميرا ايمان میرے دل سے جانے والا ہو تو مجھے زندگی سے محروم کردے ایمان سے محروم نہ کر اگر میرے لئے کوئی راستہ ہے تو میری راہنمائی کر۔ میری آکھوں سے آنسو روال تھے اور میں خلوص دل سے یہ دعائیں مانگ رہاتھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری پشت پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ میں چونک بڑا ہاتھ کا وزن مجھے باقاعدہ آئی پشت پر محسوس ہوا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہال کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھ کا بیہ وزن کس کا تھا... کون تھا جس نے مجھے سارا دینے والے انداز میں میری پشت پر ہاتھ رکھا تھا۔ پھر میرے ذبن میں ایک خیال آیا ، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھ سے کمہ رہا ہو کہ سے مجبوری ب اور بیر سب کھھ جو تھے کرنا ہوگا تیرے حساب کی کتاب میں درج نہیں ہوگا۔ ایک شیطانی بلا کو شکست دینے کے لئے جو کچھ کرنا پڑ رہا ہے وہ کیے جا.... ہاں ایسے گناہوں سے بچنا جن پر تیرا ضمیر تخفی ملامت کرے.... عورت زندگی میں بہت بری حیثیت رکھتی ہے' اپنے آپ کو اگر اس کی گرفت میں پائے تو فکر نہ کرنا لیکن کچھ راتے ایے ہوتے

میں جو گناہ و ثواب کی صحیح نمائندگی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ گناہ کو گناہ سمجھنا اور ثواب کو ثواب ہو گواب ہو گاہ سمجھنا اور ثواب کو شاہ تیری راہنمائی ہوگی فکر مت کرنا۔ کلیجہ گز بھر کا ہو گیا تھا.... اس سے بردی بات اور کیا ہو سکتی تھی .... میں بہت زیادہ مطمئن ہو گیا تھا۔ راگنی کے سلسلے میں بھی مجھے اجازت دے دی گئی تھی کہ دھرم وستو کو صحیح ٹھکانے لگانے کے لئے راگنی آگر مجھ تک اجازت دے تو میں اسے قبول کرلوں لیکن پچھ حدود کے ساتھ۔

تجر را گئی مجھے نظر آئی اور میں نے محسوس کیا کہ میرا ذہن مکمل طور پر اس کی طرف راغب ہے۔ اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا' ان میں بڑی کشش تھی' میں اس کے ساتھ ایک دو سرے کمرے میں پنچا' یہ کمرہ بھی انتائی قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ راگنی نے کما:

"وستو مهاراج نے یہ کمرہ آپ کے لئے منتخب کیا ہے اب بتائے کسی چیز کی ضرورت ے؟"

''راگئی مجھے کی چیز کی ضرورت نہیں ہے ماسوائے تہمارے۔'' راگئی کے چرے پر میرے ان الفاظ سے شرم کے تاثرات بھیل گئے۔ وہ اور بھی خوبصورت نظر آنے گئی۔ اس انداز میں وکھ کر میں نے دل میں سوچا کہ افسوس راگئی کہ میرے اور تہمارے درمیان بہت بری بری ویواریں مائل ہیں۔ میں حہیں دھوکا تو دے سکتا ہوں' اپنے قریب نہیں لا سکتا' کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ایک گندی روح کی ساتھی ہو' دوسری بات یہ کہ تم ایک گندی روح کی ساتھی ہو' دوسری بات یہ کہ تم ایک گندی روح کی ساتھی ہو' دوسری فیصدی جالوں کا کھیل ہو رہا تھا۔ راگئی نے کہا:

"شام جی مهاراج میں اب آپ کو شام ہی کما کروں گی۔"

"جو تمهارا دل چاہے کو ' بیٹھ باتیں کریں گے۔ " پھر راگی کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کرتا رہا اور جھے یوں محسوس ہوا ' جیسے میں واقعی اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ گی دن تک ہم اس ممارت میں مقیم رہے۔ پھر دھرم وستو ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا: "اور اب تمام انظامات ہو گئے ہیں ' تم آرام سے کالی گر جاو ' پورن داس مماراج تمہارا سواگت کریں گے اور تمہارے لئے تمام بندوبست کر دیں گے۔ اس کے لئے باتی کارروائی خود دھرم وستو نے ہی کی تھی اور میں رائنی کے ساتھ چل پڑا۔ پہلے ایک بیل کاری ہمیں لے کر ریلوے اسٹیش تک پنجی اور اس کے بعد ہم ٹرین میں بیٹھ کر کالی گر

## بابنمبر28

ہم اس عمارت کے قریب پہنچے ہی تھے کہ چند افراد ہمیں اپنی طرف آتے نظر آئے۔ یہ گر دن سے لے کر مخنوں تک کپڑوں میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے خلئے بہت عجیب تھے' ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا:

"كياآپشام كمارجي بين اوريه راگني جي-"

"بإل-"

"آیئے ہم آپ کے سواگت کے لئے آئے ہیں ۔ پورن داس مماراج نے ہمیں جمیجا ہے۔"

"شخیک ہے.... ہمیں پورن داس مماراج کے پاس ہی جانا ہے۔" میرے بجائے راگئی نے جواب دیا اور پھر ہم دونوں ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ہمارے آگے آگے جا رہے تھے۔ خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا اور اس کے بعد ہم اس عجیب و غریب جگہ پہنچ گئے جو مندر بھی شیں کی جا سکتی تھی لیکن تھی مندروں جیسی ہی۔ پہاڑی ٹیلے تراشے گئے تھے اور عجیب و غریب مربخ ہوئے تھے 'کمیں کسی سونڈ والے انسان کا سر'کمیں بارہ بارہ ہاتھوں والی کالی مائی کا سر'کمیں بارہ بارہ ہاتھوں والی کالی مائی کا سر'کمیں بارہ بارہ ہاتھوں والی کالی مائی کا سر'کمیں دروازوں کو تراش تراش کر یہ جگہ بنائی گئی تھی اور جرانی کی بات یہ تھی کہ بڑے بڑے ٹیلوں میں دروازوں سے بجاری اندر آ جا رہے تھے۔ میرا سرگھومنے لگ' آ تر یہ کونیاعلاقہ ہے؟ کالی گر ..... یہ تو ایسا محسوس ہو تا ہے جیسے کوئی پوشیدہ دنیا ہو' ایسی دنیا جس کے بارے میں حکومت کو معلوم نہ ہو اور یہ پراسرار لوگ یساں اس انداز میں اپنا کام کر رہے ہوں۔ یقین طور پر یہ کالی دنیا تھی۔ بجاری قتم کے لوگ اور ھر اُدھر آ جا رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے ہمیں دیکھا اور آپس میں اشارے کرکے باتیں

چل پڑے۔ یہ سب پچھ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا' اپنا دیش' اپنا وطن محسوس ہی نہ ہوتا تھا' بس یوں لگتا تھا بھیے میں کری اجنبی دنیا میں موجود ہوں۔ ٹرین کالی گر پہنچ گئی' پہاڑوں کے درمیان بی ہوئی تھیں۔ راگنی بہت زیادہ خوش تھی' وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے ہوئی:
جگہیں بنی ہوئی تھیں۔ راگنی بہت زیادہ خوش تھی' وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے ہوئی:

"ممرے من میں ہے' اگر میرا جیون سو بار مانگ لیا جائے تو میں سو بار یہ جیون دے دوں'
آگر مجھے اس باتِ کا یقین دلا دیا جائے کہ اس کے بعد میں تہماری ہو جاؤں گی۔ "اس نے آگر مجھے اس باتِ کا یقین دلا دیا جائے کہ اس کے بعد میں تہماری ہو جاؤں گی۔ "اس نے کما' پھرایک دم دانتوں میں زبان دبائی۔

میں نے اس کی کلائی پکڑ کر جذباتی لیج میں کما:

"اور راگنی میں...."

"جانتی ہول.... جانتی ہول.... پر ایک بات کمول.... بڑی مشکل ہو جائے گی و هرم وستو مماراج کے دیئے ہوئے وچن سے منہ موڑنے کی کوشش کی تو ہم بھی سکھی نہین رہ سکے گے ویوی دیو تاؤں کی ناراضگی ہمارا جیون برباد کر دے گی۔"

بھر ہم چل پڑے تھے ' ڈویتے سورج کی کرنیں ہمیں ایک ایس ممارت کی طرف نشاندہی کرنے گئے۔ میں نظر آ رہی تھی اور ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نظر آ رہی تھی اور ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے راگنی سے کہا:

"راگنی ایک بات بتاؤ" پورن داس مهاراج کو جانتی ہو تم؟" "نہیں مالکل نہیں۔"

"ایک بات اور بھی ہتاؤ ..... اگر کسی اور نے تمہاری طرف قدم بردھائے تو؟"
"دویکھو شام' ایک پجارن ہونے کے سب میرا فرض ہے کہ دیو گؤں اور اس کے مہان بجاریوں کی ہر آگیا کا پان کروں ..... ایک بات ذہن میں رکھنا..... بھی ایسا راستہ نہ افتیار کرنا جس سے تمہیں کوئی پریشانی ہو۔"

"کیسی بات کرتی مو ایعنی ایک طرف تو تم میری مو اور دو سری طرف....."
"نسیس الی بات بالکل نه کمو میں صرف اور صرف تمهاری موں\_"

\* \* \*

ودکیاتم مجھے بیٹھنے کے لئے بھی نہیں کہو گے.... پورن داس-"

"شیں یہاں دیوی کا استھان ہے اور ہم دیوی نے بجاری دیویوں کے منظور نظر ہوتے ہیں مارے سامنے آکر کسی کو بیٹھنے کی اجازت شیں ہوتی کیونکہ اس طرح دیویوں کی توہین ہوتی ہے؟"

" مُعَيك ب.... آگے كو-"

"دهرم وستومهاراج نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تنہیں بوجایاٹ سکھاؤں۔ جاپ اور منتر بتاؤں وہ تنہیں کالی شکتی دینا چاہتے ہیں....امرشکتی۔"

> "ہاں میں ایساہی کام کرنے کے لئے یہاں آیا ہوں۔"میں نے جواب دیا: "ہمت رکھتے ہواتن کہ پیروں بیروں اور شکتوں کے ساتھی بن سکو؟" اس ہمت کا اظہار کرنے کے لئے مجھے کیا کرتا ہو گا؟"

"جاپ.... بہت سے جاپ.... اپنے آپ کو ایک طاقتور اور بمادر انسان ثابت کرنا ہوگا تہیں 'کیونکہ جو کچھ تم کرنے جارہے ہووہ معمولی بات نہیں ہے۔"

"كتناعرمه كل كا نجمے به جادو منتر پڑھنے ميں؟" ميں نے سوال كيا اور پورن داس كرخت نگاہوں سے مجمعے د كھنے لگا' پھر بولا:

"اس طرح کمہ رہے ہو تم شام جی مہاراج جادو منتروں کے باروں میں 'جیے چنے مشر بھونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ مہاراج تہمیں دھرم وستو مہاراج نے بھیجا ہے اور لازی بات ہے کہ دھرم وستونے تمہارے اندر کچھ دیکھائی ہوگا 'جس کی وجہ سے انہوں نے تمہیں اس کام کے لئے منتخب کیا ہے۔ بہت بڑا کام ہے یہ معمولی نہیں ہے۔ اس کے لئے تمہیں بہت سے امتحان دینا ہوں گے۔ جتنا مشکل یہ کام ہے 'تم سمجھ نہیں سکتے ویسے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم میری باتوں کو پند نہیں کر رہے اور کچھ ناراض ہو رہے ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دیوی دیو تاؤں کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے لئے تمہارا دینے من میں شانت ہونا ضروری ہے۔ "

"توتم میراامتحان لے رہے ہوابھی تک۔"

"و کھو مہاراج دھرم وستونے ممہیں بھیجا ہے 'ہم ان کابرا احترام کرتے ہیں۔ میرا نام

کرنے گئے۔ یمال تک کہ ہم ایسے ہی ایک پہاڑی میلے کے پاس پہنچ گئے۔ جس میں اندر جانے کا دروازہ بنا ہوا تھا اور باہر کالی قبر۔ ہمیں یمال لانے والوں میں سے ایک نے کہا: "آپ اندر چلے جائے مماراج شام کمار۔"

"آوُ را گئے-" میں نے کما- لیکن جس مخص نے مجھے اندر جانے کے لئے کما تھا وہی مارے راتے میں آتا ہوا بولا:

" نهیں مہاراج آپ کواکیلے ہی جانا ہو گا۔"

"لیکن کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ دھرم وستو مهاراج نے راگی کو بھی میرے ساتھ ۔ پیچاہے۔"

"معلوم ہے مماراج" کین کیا انہوں نے آپ سے یہ کما ہے کہ جب آپ پہلی بار پورن داس مماراج سے ملیں تو راگنی تی آپ کے ساتھ ہی ہوں؟"

"جب میرے ساتھ انہیں بھیجاگیا ہے تو پھرالگ سے یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟"
"ضرورت تھی مماراج ..... ضدنہ کریں ..... راگی دیوی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان کا بڑی عزت کے ساتھ سواگت کریں گے اور انہیں بڑے آرام سے رکھیں گے.... آپ اندر جائے۔" میں نے ایک لمح کے لئے راگی کی طرف دیکھا تو راگی نے آئھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ مقیدیہ تھا کہ میں اندر چلا جاؤں۔

میں اندر چلاگیا....سب سے پہلے میری نظرجس آدی پر پڑی وہ ایک انتائی قد آور اور زبردست شخصیت کا مالک تھا۔ دیکھنے میں وہ کوئی پہلوان نظر آتا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ باقاعدہ ور زش کرتا رہا ہو۔ میں نے اس کے اس ور زشی بدن کو بغور دیکھا' وہ خود بھی خاموشی سے جھے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا اس طرح جائزہ لے رہے تھے جیسے ایک دوسرے کی طاقت اور ہمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کررہے ہوں۔ وہ یہ جانتا چاہتا تھا کہ میں وسرے کی طاقت کا انسان ہوں۔ اس کے رعب میں آتا ہوں کہ نمیں اور میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا یہ نیا میزبان بذات خود کیا حیثیت رکھتا ہے۔ آخر کار اس کی آواز ابھری:

"مهاراج دهرم وستونے مجھے تہمارے بارے میں سب کچھ بنادیا ہے شام اور اب میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں.... جواب دو گے؟"

پورن داس ہے اور یمال سارا کالی تگر میری بڑی عزت کرتا ہے۔ اسکیے میں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن دو سرول کے سامنے اگر تم نے مجھے اس طرح مخاطب کیا تو وہ تمہاری تکہ بوٹی کرکے رکھ دیں گئے 'میرایمال ایک مان ہے 'احترام کیاجا تا ہے میرا۔"

"فیک ہے میں تہماری ہے عزتی نہیں کرنا چاہتا گرایک بات تم بھی کان کھول کر سن لو پورن داس مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے .... باہر تہمارے بجاریوں نے میری ساتھی لڑکی راگنی کو روک لیا ہے 'طلا نکہ تہمیں اس بات کاعلم ہوگا کہ راگنی کو بھی دھرم وستونے ہی یماں بھیجا ہے اور وہ میری ساتھی ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تم پر فرض ہے ....

"بس تھو ڑا صبر کرو' اس کے بعد میں تہیں جاپ بتاؤں گااور تہیں ایک پرانے کھنڈر میں بیٹھ کریہ جاپ کرنا ہوگا۔ اس دوران تم کسی سے بھی نہیں مل سکو گے۔" "کیابالکل اکیلے رہنا ہوگا مجھے..... راگنی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگی؟"

"دنمیں راگئی کیا کوئی راگ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا' اکیلے رہوگے تم اور اگر تم نے ایک کوئی کوشش کی تو کچھ بھی نہیں کرپاؤگے' بلکہ الٹامعیبتوں میں پڑجاؤگے۔ "میں نے چند لمحات کے لئے سوچا جب میں نے اس سلسلے میں دھرم وستو سے وعدہ کرلیا تھا اور اپنے طور پر ایک منصوبہ بندی بھی کرلی تھی تو مجھے ان لوگوں سے کمل تعاون کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے گردن بلاتے ہوئے کہا:

" ٹھیک ہے' کیکن ایک بات کا خیال رکھنا پورن داس۔ " پورن داس نے مجھے ناخوشگوار نگاہوں سے دیکھااور پولا:

" خیر جو کچھ تم نے بکواس کرنی ہے کرلو ..... بات دھرم وستو کی ہے ..... برا کروگ تو متیجہ خود بھکتو گے 'بکو کیا بکنا چاہتے ہو۔ "

"راگنی کو نقصان نہیں پنچنا چاہیے.... اگر اے کوئی تکلیف ہوئی تواس بات کو ذہن میں لینا کہ....."

" ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ....." پورن داس کے ہو نٹول پر ایک زہریلی مسکراہٹ بھیل گئی۔ " تو چرمیری طرف سے بھی ٹھیک ہے .... میں تیار ہوں۔" " ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا' جو جاپ تم کرو گے' جو منتر تم پڑھو گے' اس کو

پڑھنے کے دوران بہت ہے ایسے خوفناک واقعات پیش آئیں گے کہ تم دہشت زدہ ہو جاؤگے
لیکن اگر تہمیں خوف کا حساس ہوا تو سمجھ لو گونگے بہرے ہو جاؤگے۔ تمہاری پانچوں حسیس
کام کرناچھوڑ دیں گی۔۔۔۔ نہ دیکھ پاؤگئے۔۔۔۔ نہ س پاؤگے۔۔۔۔۔اور ایک بات اور۔۔۔۔۔
"میری طرف سے تم فکر مت کرو۔۔۔۔ میں سب ٹھیک کرلوں گا۔ "میں نے جواب دیا۔
"آخری بات منش کو سارے سنسار میں ذلیل و خوار کرنے والی عورت کی ذات ہوتی
ہے'اگر تم راگنی کا پیارا پنے منتر کے بچلاؤگے' تو سمجھ لو بھی کامیاب نہیں ہو پاؤگے۔"
"دور کچھ؟"

"سب کھے تہیں بتانا میرا فرض ہے۔"

" نھیک ہے تو پھر مجھے یہ جاپ کب سے شروع کرنا ہے؟"

"ابھی ای ونت آرام کرلو.... ہر چیز کا ایک وفت ہو تا ہے.... وفت سے پہلے کوئی کام نہیں کیاجاتا۔ "

«ليكن مين وقت ضائع نهين كرنا جاهتا ـ "

"ہاں ہاں..... ٹھیک ہے ٹھیک ہے..... میں تہمیں بہت جلد اس جگہ پہنچا دوں گا'جہاں جا کر پہمیں یہ جاپ کرتا ہے..... اب جاؤ آرام کرو۔"اس نے کہااور آئکھیں بند کرلیں۔ مجھے اندازہ ہوگیا تھا کہ اب وہ اس بارے میں مزید کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے بیٹ پڑا۔

اس حیرت انگیز دنیا میں میں نے پورن داس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اور میرے اس سلوک نے پورن داس کو جو حیران کیا تھا' وہ مجھے بڑا دلچسپ اور دلکش محسوس ہو رہا تھا۔ بسرحال باہر نکلا تو راگئ موجود خیس تھی۔ البتہ دو افراد وہاں پر موجود تھے۔ راگئ کو نہ پاکر میں نے غصیلی آواز میں کما:

"میری ساتھی لڑکی کہاں ہے؟"

"آپ کو ابھی اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا مهار اج.... یماں تو اسے نہیں چھو ڑا جا سکتا تھا وہ لوگ اسے لے گئے ہیں۔"

"تو چلو پھر مجھے اس کے پاس پہنچا دو۔"

"-[-]"

راستہ خاصاطویل تھااور یہ راستہ طے کرتے ہوئے میں نے اپنا تجزیبہ کیا۔ اس وقت میں دو ہری کیفیت کاشکار تھااور سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ کیا کردں' ایک طرف دھرم وستو کاجال مجھ يريز چكا تھا' طالا نكه ميں نے اس سے سخت انحراف كيا تھاليكن دهرم وستونے ميرے اوير کھے اس طرح سے جال ڈالا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس جال میں پھنتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بہت سے احساسات دل سے مٹ چکے تھے۔ راگنی اب اپنے وجود کا ایک حصہ محسوس ہورہی تقی مجھے اور میں اینے آپ میں خاصی تبدیلی یا رہاتھا۔ میں جانتا تھا کہ رفتہ رفتہ یہ احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ بسرحال یورن داس کے آدمیوں نے مجھے ویسے ہی ایک اور ٹیلے کے قریب لے جاکر کھڑا کر دیا۔ یہ مجھلی کا سرتھا اور اس میں اندر جانے کے لئے تین سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے یہ تین سیرهیاں عبور کیس اور اندر پہنچ گیا۔ سب سے زیادہ حیرانی کی بات سی تھی کہ بہاڑی ٹیلوں کو مختلف صورتوں میں تراشنے کے لئے کیا کیا جتن نہیں کئے گئے ہوں گے۔ اندر غارمیں راگنی موجود تھی۔ آرام و آسائش کی ہر چیزیمال پنچادی گئی تھی۔ میں نے را گئی سے اس کی خیریت یو چھی اور اس کے بعد ہم پھل اور بھاجی تر کاری کھانے میں مصروف ہو گئے جو ہماری پہلی ضیافت کے طور پر یمال لائی گئی تھی۔ کھانے کے دوران را گنی مجھ سے یورن واس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے گی اور میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ را گنی نے براسرار انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا:

"پورن داس کے بارے میں مجھے بھی بہت کچھ معلوم ہو رہا ہے.... ویسے وہ غلط نہیں کمہ رہے سے کہ تمہیں اپنی تمام تر توجہ اس جاپ اور منتر کی طرف لگانی ہوگی اور اس سے تمہیں تمہارامقصد حاصل ہوگا۔"

"ہاں راگئی.... جمھے اب اپنامقصد دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے لیکن اس دوران تمہار ا کیا ہو گا.... کیا تم میرے بغیر پریشان نہیں رہوگی۔"

"نسیس میں تمہاری کوششوں کے بورا ہونے کا انتظار کروں گی۔"

"يمال كا ماحول مجھے كچھ پيند نہيں ہے ..... مجھے شبہ ہے كہ كہيں ميرى غير موجودگ ميں تہيں بريشان نہ كيا جائے۔"

> "اتی ہمت نہیں ہو سکتی ان کی 'کیونکہ ہم دھرم وستو کے بھیجے ہوئے ہیں۔" "بس مجھے یوں لگتاہے 'جیسے یہال میرے ساتھ کوئی دھوکا ہو رہا ہو۔"

راگی نے پراسرار انداز میں گردن ہلائی 'جھے دیکھااور پھر آہستہ سے بولی:

"دیکھو میں جانتی ہوں 'تم کون ہو اور یہ بھی جانتی ہوں کہ دھرم دستو مہاراج تم سے کیا چاہتے ہیں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم دل سے دھرم دستو مہاراج کے پیروکار بننے کے لئے تیار نہیں ہو لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی ایک راستہ اختیار کرنے کااگر فیصلہ کرلیا گیا ہو تو اس فیصلے کو پورا کرنے کے لئے کام کرنا چاہیے۔ ویسے میں تہیں ایک بات بتا دوں 'میں بھی تہمارے لئے بجیب ہی کیفیت محسوس کر رہی ہوں اپنے دل میں۔ میں کیا ہوں یہ میں جانتی ہوں یا میرا بھگوان جانتا ہے اور اب کیا ہوگئی ہوں 'اس کے بارے میں بھی کسی کو پچھ نہیں بتا ہوں یا میرا بھگوان جانتا ہے اور اب کیا ہوگئی ہوں 'اس کے بارے میں بھی کسی کو پچھ نہیں بتا کتی۔ ہاں یہ ایک بات بڑی بچ ہے کہ کسی جاپ کے در میان اگر کسی عورت کی قربت عاصل کی جائے یا کسی کی محبت کو دل میں بیا کر رکھا جائے تو جاپ پورا نہیں ہو تا اور اس کے علاوہ کی جائے یا کسی کی محبت کو دل میں بیا کر رکھا جائے تو جاپ پورا نہیں ہو تا اور اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے اگر تہمارا جاپ پورا ہو گیا تو پھر بچھ جیسی لڑکیاں تہمارے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھیں۔ "

" ٹھیک ہے راگن 'اگر واقعی مجھے اس طرح سے کوئی قوت حاصل ہو گئی تو تمہارے علادہ میں کسی اور کواینے پاس لاتا پیند نہیں کروں گا۔ "

را گنی خاموش ہو گئی ' پھر کافی وفت گزر گیا۔ آخر کار جھے پورن داس مہاراج نے طلب کر لیا اور جب میں ان کے پاس پنچا تو انہوں نے کہا:

"بس سي سمجھ لوپا تال بھيروي شروع ہونے والى ہے۔"

"پاتال بھیروی؟"

"ہاں تمہیں پاتال کاسفر کرنا ہو گا.... کیا تم اس کے لئے تیار ہو؟" "کیاوہ جاپ کرنے کے لئے مجھے اس جگہ جانا پڑے گا؟" "ہاں۔"

«کب جاناہے وہاں۔"

"مجھ لواب سے پچھ دیر کے بعد۔" پورن داس نے جواب دیا۔

\* \* \*

## بابنمبر 29

یہ حقیقت ہے کہ دھرم وستو سے تمام تر انحراف کے باوجود میں غیر محسوس طریقے
سے اب اس کے کہنے پر عمل کر رہا تھا۔ حالا نکہ میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ یہ کیا تھا
کہ دھرم وستو کی بات اس انداز میں مانی جائے کہ وہ دھوکا کھا جائے اور میں اپنا دین
خراب نہ کر سکوں۔ لیکن نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ اب شاید جو کچھ میں نے اپنے وجود میں
اٹار لیا تھاوہ اٹر دکھا رہا تھا کہ میں غیر محسوس طریقے سے پورن داس کی بات مانے پر مجبور
ہوگیا تھا اور اب میرے دل میں یمی خواہش تھی کہ جلد از جلد یہ سب جادو منتر کمل کر
لوں اور اس کے بعد راگن کو اپنی زندگی میں شامل کرلوں۔

پورن داس جھے لے کرچل پڑا۔ اس وقت چاروں طرف اند عیرا پھیلا ہوا تھا۔ پورن داس کے آگے آگے ایک پچاری لالٹین ہاتھوں میں اٹھائے چل رہا تھا۔ ہوا کی سائیں سائیں کی آواز گونج رہی تھی اور ہم کسی ویران راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ قرب و جوار میں بالکل خاموثی طاری تھی۔ بہت دور سے کسی آوارہ جانور کے بولنے کی آواز سائی دے جاتی اور بس۔ اس طرح سے کافی فاصلہ طے ہو گیا۔ پاٹال بھیروی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ طویل ترین سفر کرنے کے بعد دھرم وستو کی آواز اھی کہ

"شام اس وقت ہم ایک ایسے شمشان گھاٹ سے گزر رہے ہیں جہاں زندہ مردے ہر وقت گھومتے چرخ اپنا مان نہیں پا سکیں ' وقت گھومتے چرخ اپنا مان نہیں پا سکیں ' رائے میں ملیں گی۔ کیاتم ایسی آتماؤں سے ڈرو گے؟"

''روحوں کے ہاتھ تو نسیں ہوتے پورن داس پھروہ ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہیں۔ میں ملنا

چاہوں گا ان سے اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جاپ کرتے ہوئے مجھے زندہ انسانوں سے دور کر دیا گیا ہے اگر مردے میرے آس پاس رہیں گے تو ذرا ان سے بات چیت ہو جائے گا۔ " جائے گا اور میری تنمائی بھی دور ہو جائے گا۔ "

پورن داس خاموش ہو گیا پھر واقعی جلی ہوئی راکھ کے ڈھیر جگہ جگہ نظر آنے کی۔ انسانی ہڈیاں چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں اور بھی بھی میرے پاؤں سے کوئی کھوپڑی کئراتی اور فٹ بال کی طرح کھڑ کھڑ کرتی ہوئی دور جاگرتی تو ایک عجیب سا احساس ہو تا۔ اس کے علاوہ ماحول میں جلے ہوئے گوشت کی بدبو بری طرح پھیلی ہوئی تھی لیکن میں چلا جا رہا تھا اور اچانک ہی ایک خیال میرے دل میں آیا:

"ايك بات بوچهول بورن داس جي-"

" بال يو چھو۔"

"د هرم وستونے تو مجھے پاتال بھیروی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔" "تو پھر؟"

"مطلب کیاہے تمہارا۔"

"مطلب توتم مجھے بتاؤ 'تم نے میہ سوال کیوں کیا ہے۔" "میرا مطلب صرف میہ ہے کہ کیا ہی وہ جگہ ہوگی جماں مجھے جاپ کرتا ہوگا۔" "ملار۔"

"چلو مھیک ہے" لیکن کتنے عرصے ہو گایہ جاپ؟"

" یہ تو جاپ کے بھیرہی بتا سکیں گے لینی وہ جنہیں تم اپنے قبضے میں کرو گے اور بعد میں تم مہان فکتی کے مالک بن جاؤ گے۔ اب وہ جگہ آگئ ہے جہاں شہیں جاپ کرتا ہے۔ اس نے کہا اور میں نے تاریکی میں چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کیا کیی پاتال بھیروی ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ پاتال کے بارے میں تو مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ ہندی زبان میں زمین کی گمرائیوں کو کہتے ہیں۔ ہم نے اتنا فاصلہ تو طے نہیں کیا تھا کہ جو ناقابل لیقین ہو۔ پورن واس کے انداز سے مجھے پچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے دل میں بھی میرے لئے کوئی برائی چھی ہوئی ہو۔ بسرطال اب جو پچھ بھی ہے جب اسے خوفتاک واقعات کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے تو پھروقت کی زبان سننا ہوگی۔ وقت جو پچھ

جیسے زمین کی گرائیاں مجھ پر مسلط ہو گئی ہوں اور میں زمین میں دھنتا چلا جا رہا ہوں۔ بھی آگ کے بوے بوے روش دائرے نظر آتے اور تبھی جلتی ہوئیں مشعلیں جو میرے گرو رقص كرتى تھيں۔ ان كى بلنديوں پر بہت سارے چرے الكي مواكرتے تھے۔ خونخوار درندوں کی خوفناک آوازیں میرے سامنے بلند ہوتیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب میرا دل ان سے خوفزدہ نمیں ہو تا تھا۔ گویا میں طاقت کا وہ منصب حاصل کرتا چلا جا رہا تھا جو مجھے بتایا گیا تھا۔ کی بار میں نے راگنی کو دیکھا جو حسین ترین لباس میں فضا میں تیرتی ہوئی مجھ تک آئی' مجھے اینے ساتھ لے جانے کے لئے ہاتھ برھائے لیکن میرے ہاتھ اس کی جانب نہیں برھے۔ میں خاموثی سے اپنا منتر دہراتا رہا۔ اب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے صرف یہ منزر و سنا ہے اور اپنا مقصد بورا کرلینا ہے۔ پھرایک بھیانک رات میں اپنے منتر کے آخری مراحل طے کر رہا تھا اور میرے اردگرد انسانوں کا ایک سمندر تھا لیکن ا پسے انسان جن میں سے کسی کی گردن شمیں تھی مکسی کے ہاتھ پاؤں شمیں تھے' ننگ دھرنگ مرد عورت میرے چاروں طرف گردش کر رہے تھے، رو پیٹ رہے تھے۔ سادی رات پیر سلسله جاری رہااور پھرجب صبح کی روشنی چکی تو وہ سب کچھ غائب ہو گیا اور مجھے ، یوں لگا' جیسے میرے سامنے کچھ بھی نہ ہو یا پھر جھے کچھ نظرنہ آ رہا ہو۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا.... مجھ پر ایک مجیب سی کیفیت طاری تھی۔ بس بوں لگ رہا تھا جیسے میری عقل میرا ساتھ نہ دے یا رہی ہو .... میراجسم نکڑے ککڑے ہو گیا ہو .... میں چاروں طرف بمر گیا ہوں..... کچھ نظر نہیں آ رہا تھا.... کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کیفیت سے ایک وم خوفزدہ ہو گیا تھا کیا میری بینائی چلی گئی ہے میں نے سوچا تو میرا دل اندر سے گھرانے لگا اور پھر محسوس ہوا جیسے میراجم بے پناہ بڑھ گیا ہو۔ مجھے یوں لگ رہا تھا،جیسے میں کسی بیاڑی ٹیلے کی شکل اختیار کر گیا ہوں۔ مجھے اپنے ہاتھ یاؤں بے حد وزنی محسوس ہو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے اینے آپ کو سنبھالا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک مجھے یوں لگا' جیسے میری بینائی واپس آ رہی ہو۔ میں نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں اور پیروں کو دیکھا' زمین مجھے بہت نیچے نظر آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ یاؤں اور جسم ب پناہ برھ گیا تھا۔ آپ لیتین کریں میں اس وقت کوئی جالیس فث کا انسان بن چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بہ کیا ہوا .... بری خوفناک صور تحال ہو جائے گی بہ تو ....

بھی کے۔ پھرایک جگہ .... جہاں مجھے بہنچایا گیا تھا.... بیٹھ کر پورن داس مجھے جاپ کرنے کے طریقے بتانے لگا اور وہ بے تکے الفاظ بھی جو مجھے ادا کرنے تھے۔ میں نے ان الفاظ کو ذہن نشین کرلیا۔ ایسا خود بخود ہو رہا تھا۔ پورن داس نے ایک بار پھر کما:

"سنواس دوران تم صرف پطوں پر گزارہ کر سکتے ہو۔ جاپ پورا کرنے سے پہلے اگر تم ہے اس جگہ سے ہٹنے کی کوشش کی تو تمہیں سزا ملے گی۔ گندی آتماؤں سے تم اس مصورت میں پج سکتے ہو کہ جاپ والے دائرے سے یعنی اس جگہ سے جمال میں نے تمہیں بٹھایا ہے باہرنہ نکلو اور جب تم یہ جاپ مکمل کرلو گے تو سنسار کی ساری عورتوں پر تمہارا حق ہوگت ہو۔"

ول ہی دل میں میں نے اس کے ان جملوں سے نفرت کی تھی۔ میں نیکی اور بدی کے بارے میں جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ دھرم وستو یا بورن داس جیسے کالے علم کے بجاربوں کے لئے یہ بات برائی کی حثیت نہیں رکھتی۔ شیطان کا ہر عمل ان کاعمل ہے۔ بمرحال اس کے بعد پورن داس وہاں سے چلا گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا عامے۔ میں نے آنی ان تمام تر قوتوں کو آواز دی جنہیں میں نے اینے ساتھ مسلک رکھا تھا جو مجھے رائے بتاتی تھیں۔ میں نے اپنے لئے راہ طلب کی تو خاموثی سی طاری ہو گئی ۔ لینی مجھے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ میرا ذہن پھراس گرفت میں آگیا۔ سرحال میں نے وہ منتر شروع كرديا اور جيم جيم منترير هتا كيا وي وي يهال ميرا ول لكتار الم مير عجیب و غریب طور پر خود اینے ہی جال میں گر فتار ہونے لگا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو تا تھا جیے میرے اویر کوئی اور تهہ چڑھ گئی ہو۔ میرے وجود میں کسی نے انسان نے زندگی یائی ہو۔ رفتہ رفتہ میں دین و دھرم کے رشتے بھولتا چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دویا تین دن کے بعد ہی مجھ پر یہ عثی کی س کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اب نہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت رہتی تھی اور نہ ہی زندگی کی دو سری حاجت ہوا کرتی تھی۔ میری حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جس دائرے میں میں بیٹا ہوا تھا۔ وہاں پر میرے لئے پھل وغیرہ بھی آ جایا کرتے تھے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں ہو تا تھا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ وقت گزر تا رہا' رات کی تاری میں اکثر کندی شکلیں اور ارواح میرے گرد رقص کرتی تھیں ۔ بھی مجھے یوں لگتا کہ وہ مجھے ہوا میں بلند کیے چلی جا رہی ہوں اور بھی یوں لگتا کہ

اس جمامت کے ساتھ بھلا دنیا میں میراکیا گزر ہو گا..... لوگوں کے لئے ایک بجوبہ بن کرر جاؤں گا اور میں بجوبہ نہیں بنا چاہتا تھا۔ پہ نہیں اس کا کوئی حل پورن داس کے پار موجود ہے یا نہیں یہ جاپ تو اس نے ججھے بتایا تھا اور جمال تک میرا اندازہ تھا یہ جاپ پور ہو چکا تھا۔ بجھے توت حاصل ہو گئی تھی' بسرطال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ججھے کرنا کہ چلے اپنے وجود میں لاتعداد تبدیلیوں کا احساس ہوتا تھا' یوں لگتا تھا جیسے میر چانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہوں گرمیری یہ جمامت.... اس کا کیا ہوگا..... میں چلتا چا جا رہا تھا' بھر میں نے ایک پجاری کو دیکھا جو اس طرف چلا آ رہا تھا' اس کے ہاتھوں میر کوئی چیز تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے اندازہ لگاؤں کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بجاری نے بھر ہوگیا۔ میں اس کے چرے کے تاثرات کا جائز بجاری کے دیا تھوں میں پکڑا ہو بجاری کے تاثرات میں ایک جیرت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہو سامان نے کہ رکھا اور دونوں ہاتھ جو ڈ کر ججھے پرنام کیا۔ بھرپولا:

"شام جي مهاراج آپ کا جاپ پورا هو گيا-"

"تم بناؤ تمهارا كيا خيال بَع؟"

«مهاراج هاری آنکھیں اتنی دور تک کمال دیکھ سکتی ہیں؟" سرور سرور کا میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں ا

"کیا محسوس کر رہے ہوتم میرا قد کتناہے۔"

"مهاراج جتنا تھا اتنا ہی ہے۔"

میں نے ایک مری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ زمین جو جھے فاصلے پر نظر آ رہو ہے اس کی وجہ یہ نمیں ہے کہ میرا قد بڑھ چکا ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ میرا علم میرا گیاد بڑھ چکا ہے۔ بلکہ وجہ یہ ہے کہ میرا علم میرا گیاد بڑھ چکا ہے۔ پیاری کی ان باتوں پر لقین کرنے کے بعد میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میر نے وال میں سوچا کہ سب سے پہلے جھے پورن واس کے پاس ہی جانا چاہیے۔ پورن واس اس سلسلے میں جھے آگے کی تفسیلات بتائے گا۔ ویسے جھے اس بات کا اندازہ نمیں تھا کہ میں واقعی پورن واس کا بنایا ہوا جاب اس طرح پورا کر لوں گا اور جھے ایک قوتیں حاصل ہو جائمیں گی۔

میں اس طرف بڑھ گیا جس طرف بورن داس کا قیام ہو تا تھا اور پھرمیں بورن داس کا طلاع دیئے بغیراس کی پرائیویٹ رہائش گاہ میں پہنچ گیا..... میں اس کو سرپرائز دینا چاہتا ت

لکن وہاں کا ماحول میرے لئے ہی سرپرائز تھا..... میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے اپنے افکار و خیالات میں جو تبدیلی پیدا کی اور راگئی جیسی لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا وہ الی نکلے گی۔ راگئی نے تو میرے ساتھ زندگی گزار نے کے بہت سے عمد و پیان کیے تھے اور اس وقت تک میں اس کے بارے میں اچھے ہی روپ میں سوچتا رہا تھا۔ لکن جو میں نے دیکھا' اس نے میرے تمام وجود کو خاکشر کر دیا...... راگئی اور پورن واس جس حالت میں وہاں موجود تھے وہ میرے لئے ناقابل لیقین تھی.... میں آہستہ آہستہ آگ بردھا..... میرے تیور بردے خوفتاک ہو گئے تھے.... میں نے غصیلی آواز میں راگئی کو پرارا ۔... میری آواز شاید اس قدر بھیانک تھی کہ وہ دونوں پچھ کھات کے لئے پھرا سے کیارا ۔... پھر راگئی ترب کر اٹھی اور اس نے اپندن کو چادر سے ڈھب لیا.... اور ھر پورن داس کی جانب توجہ داس بھی پھٹی پھٹی آئھوں سے مجھے دکھ رہا تھا لیکن میں نے پورن داس کی جانب توجہ نہیں دی اور راگئی کی طرف منہ کرکے بولا:

"بات کچھ نہیں ہے راگی 'بہت معمولی می بات ہے .... بزرگ یہ کہتے چلے آئے تھے کہ عورت اس کا نتات کا سب سے بڑا فریب ہے لیکن میں نے بھی یہ دیکھا کہ بزرگوں کی باتیں بننے کے باوجود مرد عورت کے فریب میں گرفتار ہوتا رہا ہے۔ جھے بھی تم پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر بیٹھا اور اب جھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بزرگوں کی کمی ہوئی بات کتی مناسب ہوتی ہے۔"

بات کی ما سب اوس میں رحم والے تاثرات تھے۔ اس کا چرہ زرد ہو گیا تھا۔ رحم کی التجا راگنی کی آنھوں میں رحم والے تاثرات تھے۔ اس کا چرہ زرد ہو گیا تھا۔ رحم کی التجا کسی بجھتے ہوئے چراغ کی لوکی مانند خمٹماتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اِدھر پورن داس جو اپنے خوف کے احساس سے نکل آیا تھا اور اسے یاد آگیا تھا کہ وہ کون ہے اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا پھراچانک ہی اس کی آواز ابھری:

"شام ہوش میں آؤ... تہیں معلوم ہے تم کس کے سامنے یہ بکواس کر رہے ہو۔" میں اس کے ان الفاظ سے اور چراغ پا ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر عضلے لہج میں کہا:

ب یں اور اس تم تو مہاتما ہو ..... بھگوان ہو ..... تم اپنے پجاریوں کے درمیان بھگوان ہو " "بورن داس تم تو مہاتما ہو .... بھگوان ہو .... تم اپنے پجاریوں کے درمیان بھگوان ہو کر یہ سب کچھ کرتے ہو؟"

"تہيں يہ سوال کرنے کا کوئی حق نہيں ہے..... تم ہو کيا چيز کيا..... تم اپنے آپ کو بھول گئے.... ميں کہتا ہوں کہ تم ميرى اجازت كے بغير يہاں تك آئے كيے..... تہيں يہاں نہيں آنا جا ہے تھا۔"

"هیں سجمتا ہوں میں صحح وقت پر یہاں پنچا تمہاری گندی سیرت اور اس لڑی کی گندی شخصیت دونوں میرے علم میں آ گئے اور یہ بھی شاید اس طاقت کا کرشمہ ہے جو میرے بدن میں پیدا ہوگئی ہے۔ اس نے صحح وقت پر مجھے صحح جگہ بھیج دیا ہے اور اب میں سجمتا ہوں کہ مجھے وہ کرنا چاہیے جو مجھے ملنے والی طاقت کا پہلا کرشمہ ہوگا۔"

"دیکھو دھرم وستو مماراج نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، مہمان ہو تم میرے اور ان کے کہنے پر میں تمہیں سب کچھ آسانیاں دیتا رہا ہوں لیکن میں بھی دھرم وستو مماراج کا غلام نہیں ہوں..... اگر میں گجز گیا تو تممارے لئے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔"

وهيس تههيس ايبا سنبعالول گاپورن داس كه تو سوچ بهي نهيس سكتا-"

"كينے چار دن ميں ايك جاپ كيا ہے تونے اور اپن فحكى پر اتنا گھمند كر رہا ہے .... كتجے نہيں معلوم كه بورن واس كيا چيز ہے .... من اب ميں تحجے بتا تا ہوں كه راگن اب ميرى مكليت ہے .... خبردار تونے كھى دل ميں اس كے بارے ميں خيال تك پيداكيا۔ جا دھرم وستو مماراج كے نام پر چھوڑ ديتا ہوں ميں ..... چلا جا يمال سے ورنہ اس كے بعد ميں بھول جاؤں گاكه مختجے كس نے بھيجا ہے۔"

"بات اصل میں بہت چھوٹی سی ہے بورن داس... بہت معمولی سی... وہ یہ کہ میں راگنی کو پند کرتا ہوں۔ اس وقت دو طاقتوں کا کھیل نہیں ہے بلکہ اپنی انا اپنے مان کے ٹوٹ جانے کا کھیل ہے۔"

"کوئی کھیل یہاں نہیں چل سکتا شام 'بے شار سندر ناریاں تیرے چرنوں میں آ کر جھے سے چرنوں کی وحول ما تکیں گی.... میں تیرا استاد ہوں.... جا چلا جا استاد اور شاکرد کا فرق درمیان میں رکھ۔"

"کتے جس روپ میں میں نے حمیس دیکھا ہے اس میں تجھے انسان کہتے بھی شرم آ کے گئے جس روپ میں میں استاد کہتا ہے۔ " میرے ان الفاظ پر پورن داس کا چرو غصے کے مرخ ہو گیا اس کی آکھوں سے خوفناک شعلے المبلنے لگے اور پھر وہ مجھ سے مقابلہ

کرنے کے لئے تیار ہوگیا لیکن دشمن کو سنبطنے کا موقع دینا دانشمندی کے فلاف ہے ۔۔۔۔۔
ہوچی تھیں۔۔۔۔ چنانچ دو سرے لمجے میں نے پورن داس کے پیٹ پر ایک لات ماری اور پھر
ہوچی تھیں۔۔۔۔ چنانچ دو سرے لمجے میں نے پورن داس کے پیٹ پر ایک لات ماری اور پھر
ہیں کی گردن پر اپنی کلائی کا وار کیا۔ پورن داس اچھل کر ذمین پر جاگرا تھا۔ نیچ گرتے
ہی اسی کھی کی طرح گھورنا شروع کر دیا جو انٹی ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کی تمام
ہیں اسی کھی کی طرح گھورنا شروع کر دیا جو انٹی ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کی تمام
میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اچانک ہی میں نے اسے اپنی
عیل یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اچانک ہی میں نے اسے اپنی
قا بلکہ چھت تک پہنچ گیا تھا' اب وہ کی پرندے کی مانند ہی اس کرے کی فضامیں چھت
سے نیچ اور او نچا ہونے لگا تھا۔ پھر اس نے نیچ جھک کرایک لات میری گردن پر ماری '
میں ایک لمجے کے لئے میں بیٹھ ساگیا تھا۔ ورنہ یہ لات اگر پوری قوت سے پڑی ہوتی تو
میں ایک لمجے کے لئے میں بیٹھ ساگیا تھا۔ ورنہ یہ لات اگر پوری قوت سے پڑی ہوتی تو
میرے کانوں میں گوئی:

"کیول ور رہے ہو اس سے .... تہماری اپی شخصیت ہے... ایک الی شخصیت ہے تہمارے اندر جو تہمیں اس دهرم کے کسی شخص کے سامنے بھکنے نہیں دے گ ... ب دھڑک اس سے مقابلہ کرو' یہ تہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے' کیونکہ جو طاقت تم نے حاصل کی ہے وہ بیشکہ شیطانی طاقت ہے لیکن تمہیں کچھ اور بھی دیا گیا ہے' اسے نہ بھولنا۔" یہ جملے میرے لئے مشعل راہ شے۔

میں ایک دم چونک سا پڑا۔ ہیں نے محسوس کیا کہ اب تک میں جن باتوں کو نظرانداذ
کرتا رہا ہوں اس وقت وہ میرے وجود میں جاگ اٹھی ہیں۔ لیکن سے وقت سوچنے کا نہیں
نفا کیونکہ پورن داس میرے مقابلے پر ڈٹ گیا تھا۔ وہ پھر فضا میں نیچے اترا اور اس نے
اس بار پھر اپنا پاؤں میرے منہ پر مارنے کی کوشش کی لیکن میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا
پاؤں پکڑلیا اور اس کے بعد میں نے اسے پوری قوت سے گھمانا شروع کر دیا۔ پورن داس
اس کیفیت کے لئے تیار نہیں تھا.... میں نے اسے الٹا تھمایا اور چھوڑ دیا.... پھروہی ہوا جو
میرے ذہن میں تھا۔ پورن داس دیوار سے مکرایا اور اس کا بھیجہ باہر نکل پڑا۔ زمین پر گر

کروہ تھوڑی دیر تک تڑ پا رہا اور اس کے بعد سرد ہو گیا۔ اس کے خون سے زمین سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے راگنی کی طرف دیکھا اور سرد لہے میں کہا:

"را گئی مجھے تھے پر اتنا غصہ آ رہا ہے کہ میں تیرے لئے کوئی بدترین سزا تک نہیں سوچ پا رہا سمجھ میں نہیں آ رہا تھے کیا سزا دوں۔ ایک الی سزا جو میرے دل و دماغ کو سکون بخشے' الی سزا دبنا چاہتا ہوں میں تھے را گئے۔"

"معاف کر و یختے .... مجھے معاف کر و یکئے ..... آپ شاید اس بات پر یقین نہ کریں کہ یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نمیں کیا بلکہ مجھے مجبور کر دیا گیا تھا۔ میں اس کی فکتی کے سامنے کچھ بھی نمیں تھی .... مجبور ہو گئی تھی .... معاف کر و یکنے مجھے .... ہو سکے تو مجھے معاف کر و یکنے ۔ " جواب میں میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گئے۔ میں نے اس سے معاف کر و یکھنے ۔ " جواب میں میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گئے۔ میں نے اس سے کہا:

"راگی یقین کرمیں نہیں جانا کہ مجھے یہاں تک لانے میں کس کا ہاتھ ہے۔ میں واقعی بالکل نہیں جانا' میرا دین' میرا دھرم آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا چے ہے راگئی کہ تیری وجہ سے میں نے یہ سب پھھ کیا ہے۔ واقعی بڑا نقصان اٹھایا ہے میں نے یہ سب پھھ کیا ہے۔ واقعی بڑا نقصان اٹھایا ہے میں نے۔ لیکن خیر کم از کم اگر مجھے کوئی قوت حاصل ہوئی تو اس سے یہ فائدہ تو بہنچا مجھے کہ میں نے تیری حقیقت کو اچھی طرح بہجان لیا۔۔۔ راگن میں نے تیری حقیقت کو اچھی طرح بہجان لیا۔ اب تو خود اینے لیے فیصلہ کر'کیا سلوک کروں میں تیرے ساتھ ؟"

"معاف كرديل مجھے شام معاف كرديں۔" وہ دونوں ہاتھ جو ژكر بولى: "زندگی جاہتی ہے؟"

" ہاں میں مرنا نہیں جاہتی.... میں مرنا نہیں جاہتی۔" وہ گز گزا کر بولی: " پھر بتا میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کیسے ہو؟"

"شام ایک بات کموں میں تم ہے ..... برا تو نہیں مانو گے ، دیکھو تم ہے پہلے میں دھرم وستو مہاراج کے پاس تھی اس وقت تم میری دنیا میں نہیں تھے شام ، چرمجبوری نے مجھے یہاں پورن داس کے چرنوں میں لا ڈالا۔ ایک عورت کسی طاققور مرد کے مقابلے میں کیا کر عتی ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ تم یہ جاپ کر کے واپس آؤ گے بھی یا نہیں ، ایک دو بار میں نے پورن داس مہاراج ہے پوچھا تو انہوں نے بھی پچھے نہیں بتایا ، بس

مسرا کے خاموش ہو جاتے تھے میں یہ سمجھتی تھی کہ انہوں نے تمہیں موت کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ اب تم اس سنسار میں جیتے نہیں ہو تم مجھے بناؤ.... نہ تو تہمارے جانے کے بعد مجھے دھرم وستو مماراج نے پوچھا اور نہ ہی تہمارا کوئی ٹھکانہ ملا' ایس صورت میں میں پوران داس سے اپنا بچاؤ کیسے کر سکتی تھی۔ مجبور تھی میں..... مجھے نردوش سمجھو..... میں دوشی نہیں ہوں۔"

" دیں کچھ دیر سوچتا رہا.... پورن داس تو خیرا پنے آب کو طاقتور سمجتا تھا' میں نے اس کی طاقت کا خاتمہ کر دیا لیکن سے حقیقت ہے کہ سے معمولی سی عورت میرے مقابلے میں کچھ نہیں تھی.... مارا جائے تو کسی ایسے کو جو جواب میں کچھ کرسکے' اسے مار نے سے کوئی فائدہ نہیں ... میں نے حقارت سے اسے دیکھا اور اس کے بعد واپس اس جگہ سے باہر نگل قائدہ نہیں ہے کہ آیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چا ہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دوران میری شخصیت عجیب و غریب رخ انتیار کر چکی تھی۔ میں کچھ فیصلہ نہیں کرپاتا قاکہ میں کون ہوں ہوں ۔ میں کچھ فیصلہ نہیں کرپاتا تھا کہ میں کون ہوں ہوں ۔ میں کھو فیصلہ نہیں کرپاتا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں کھو

یماں سے ایک دم دل بھر گیا تھا۔ کالی گر میں آنے سے بچھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔
میں چلارہ اللہ بھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ دنیا ایک ممل دھو کہ ہے ۔... سب پچھ بکار
ہے ۔... بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں کی ایک مقصد کے لئے خود کو زندہ رکھے
ہوئے تھا، میرے کچھ دوست تھے، پچھ شاما تھے، کوئی کام تھا ایسا ہو مجھے سرانجام دینا تھا
لیکن اب یہ کام میرے دل و دماغ کی گرائیوں میں سوگیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ مجھے
شام کہ کر پکارتے تھے۔ ماضی میں میرا نام کیا تھا۔...؟ ایک بار ایک ویران اور اجاڑ جگہ
بیٹھ کر میں نے ہی سوچا اور میرا دل چاہا کہ میں اپنا سرپھوڑ لوں.... آو.... ماضی کمال سو
گیا۔ میں تو دھرم وستو سے جنگ کرنے کے لئے لکلا تھا لیکن یہ کیا ہو گیا وہ آواز مجھ سے
گیا۔ میں تو دھرم وستو سے جنگ کرنے کے لئے لکلا تھا لیکن یہ کیا ہو گیا وہ آواز مجھ سے
گیا کہہ رہی تھی، ایک مجیب سی کیفیت مجھ میں نہ آئے.... لیکن وہ کیا عمل ہو....
بس ایک مجیب سی خواہش تھی۔ اس وقت میں ایک ویران جگہ زمین پر لیٹا ہوا تھا اور میرا
ذہن نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ کوئی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کئی
ذہن نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ کوئی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کئی

بابنمبر 30

جب میری آنکہ کھلی تو سب سے پہلے میں نے چھت سے لنکتے ہوئے اس فانوس کو دیکھا جو انتائی خوبصورت اور بہت برا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کون سی مگه بر ہوں۔ گزرے واقعات یاد کئے کہ میں ایک ویران علاقے میں زمین پر لیٹا ہوا تھا لیکن ہیہ جگه کون سی ہے .... پھر ایک اور جانی پیچانی چیز کا احساس ہوا.... مید چیزوہ خوشبو تھی جے میں نے وہاں محسوس کیا تھا.... میں نے جرانی سے اینے چاروں طرف دیکھا.... میرے بدن کے نیچے ایک بستر تھا۔ یمال فانوس خال چیز نہیں تھی بلکہ اطراف میں اتنا شاندار ماحول تھا کہ دیکھ کے جرت ہوتی تھی۔ ایک طرف بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ فطری جبلت سے مجبور میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آئینہ کی جانب بڑھ گیا' ایک حیران کن بات اور تھی کہ میرے بدن بر سلک کاگون تھا'جس کی ڈوریاں بندھی ہوئیں تھیں.... میرا چرو.... آہ... نہیں ہے کیے ہو سکتا ہے .... اس دوران جب میں نے جاپ کیا تھا شیو نہیں بنائی تھی اور مجھے احساس تھا کہ میرا چرہ بری حالت میں ہے لیکن اس وقت میں بالکل صاف و شفاف تھا۔ میرے بال سنوارے ہوئے تھے اور مخصیت ایس تھی کہ جیسے میں کوئی بہت ہی شاندار انسان ہوں۔ در تک میں جرت سے آئکھیں کھاڑے اینے آپ کو تکتا رہا پھر میں نے سوچا كديد مواكيا إ .... آخريد كيا موا ب .... نه جان كيول مير واين مين دهرم وستو آگيا اور میں نے سوچا کہ کمیں ایباتو نمیں ہے کہ دھرم وستونے مجھے دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ ابھی میں انہیں سوچوں میں تھا کہ عقب سے چھن چھن کی آواز سائی دی اور وہ آواز جس کسی کی بھی تھی اتنی دکش' اتنی حسین تھی کہ انسان اس میں گم ہو کر رہ حائے۔ اس آواز نے مجھے مخاطب کیا:

جانوروں پھررہے ہیں۔ کمیں لکڑ بھگوں کی آواز سنائی دے رہی تھی دور کمیں گیدڑ بھی رو رے تھے۔

بیں خاموثی ہے ایک عجیب ی کیفیت میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ہی مجھے ایک خوشبو کا احساس ہوا.... مجھے یوں لگا جیے ایک سایہ سامیرے قریب سے گزر گیا ہو اور یہ خوشبوای سے اٹھ رہی ہو.... میں نے جلدی سے اپنے اطراف کا جائزہ لیا' مگر میرے سوا وہاں کوئی نہ تھا.... ہر طرف ہو کا عالم تھا.... ہر شے سے دیرانی نیک رہی تھی.... میں نے پھر سیدھا ہو کر آئھیں بند کر لیں۔ ابھی چند ہی لیے گزرے ہوں کے کہ خوشبو کا وہی جھونکا پھر میری ناک سے نکرایا اور مجھے یونمی محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے قریب سے گزر کیا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا' پھر میں نے زور سے آواز دی:

دیکون ہے .... جو کوئی بھی ہے میرے سامنے آئے.... میں کہنا ہوں میرے سامنے آئے.... میں کہنا ہوں میرے سامنے آؤ۔ "لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری گردن پر ہاتھ رکھ کر میری گردن ذور سے دبا دی ہو.... میرا دم گھٹے لگا.... میں نے ان نادیدہ کلائیوں کو پکڑنے کی کوشش کی جو میری گردن دبا رہیں تھیں لیکن میرے ہاتھ بچھ نہیں آیا میاں. تک کہ میرے حواس گم ہوگئے۔

\* \* \*

"شام!"

ہ ہے۔ میں نے پھٹی پھٹی آگھوں سے چاروں طرف دیکھا....کوئی نظر نہیں آ رہا تھا..... آواز رآئی:

"شام میری آواز نهیں سن رہے۔"

"كون بوتم؟" ميس في خوفزده لهج ميس كها-

" مجھے پیچانو..... پورنی ہوں تمہاری .... اپنی پورنی کو نہیں جائے۔" وہی آواز کمرے میں گونجی:

"كون يورنى .... كيسى يورنى؟ ميرے سامنے آؤ-"

"م نے جاپ کیا ہے نا شام میرے لئے.... میں داس بن گئی ہوں تمہاری.... سامنے کی آؤں میں 'تمہارے بالکل سامنے تو موجود ہوں میں۔ مجھے دیکھنے کی کوشش کرو.... ذرا غورے دیکھو۔"

مجھے محسوس ہوا جیسے میری نظروں کے سامنے سے چادر سی ہٹ گئی ہو۔ اب میں اپنے سامنے کھڑے اس خوبصورت سے وجود کو بخوبی دکھ رہا تھا۔ ایک آفاتی چرہ میرے سامنے تھا، جس کی صبح تعریف الفاظ میں نہیں کی جاشتی تھی۔ دراز قامت.... ہیاڑی ندی سامنے تھا، جس کی طرح پاکیزہ.... خوبصورت رنگ ..... کسی سنگ تراش کے تراشے ہوئے پھر کے جشے کی طرح صحت مند جسم.... آنکھوں میں آسانوں کی نیلاہیں تھی ہوئیں.... ہونٹ کل لالہ کی طرح سرخ لمب.... مخنوں کو چھوتے ہوئے... حسین بال..... راگی تو اس کے قدموں کی خاک بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک خوبصورت لباس بہن رکھا تھا۔ میرے سارے وجود میں ایک مرحم سی نشہ آور کیفیت دوڑ گئی۔ اِدھروہ آہت آہت قدم اٹھاتی ہوئی آگے برھی اور مسری کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔

دتم نے بتایا نہیں تم کون ہو؟" میں نے کرخت لیج میں کما اور وہ بے اختیار مسکرا دی۔ میں نے کما:

دوتم بت حسین ہو لیکن اگر تم پورن داس یا دھرم وستوکی بھیجی ہوئی ہو تو میں ایک بعث بہت حسین ہو لیکن اگر تم بورن داس یا دھرم وستو کو بات تہمیں بتا سکو گی.... میں دھرم وستو کو شکیک کر دول گا.... بولو کون ہو تم؟"

"دمیں تہیں ایک بات ہاؤں.... یہ شاید تہمارے علم میں نمیں کہ وہ جاپ جو پوران داس نے تہیں ہایا تھا' اس نے وہ جاپ نمیں کیا ہوا تھا۔ اگر پوران داس اپنے من سے وہ جاپ کر کے جمھے اپنے قبنے میں کر لیتا تو میں تہماری نمیں اس کی داس ہوتی۔ ہم ال جاپوں کے ذیر اثر ہوتے ہیں.... تم مجھے پورنی کمہ کر مخاطب کر سے ہو.... میں تہماری داس ہوں.... سنمار کا ہر وہ کام جو تم مجھے سے کمو گے' میں تہمارے لئے کر دول گی۔" اس کا لہجہ انتائی نرم اور انداز بے حد حسین تھا۔ میں خاموثی سے اسے دیکھتا رہا پھروہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی:

"تہماری دای تہمیں جیون کا ہر سکھ دینے کے لئے تیار ہے.... میں جانتی ہوں کہ تم راگی سے رہیم کرنے گئے تھے لیکن راگی غلام تھی کسی اور کی.... کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ..... میں صرف تہماری پورٹی ہوں..... اس وقت اگر کوئی برئے سے برا دیو تا آگاش سے اثر کر دھرتی پر آ جائے تو تہمارے فلاف مجھے نہیں بھڑکا سکتا.... میں تہمارے لیے ہوں..... صرف تہمارے لیے ہوں.... میں تہمارے لیے ہوں.... میں تہمارے لیے ہوں.... میں تہمارے لیے ہوں اس کی جانب اٹھ گئے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مقناطیسی کشش مجھے تھینچ کر اس کے قریب لے جا رہی ہو۔ اس نے میرے قریب آنے پر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا 'چر آہستہ سے بولی: "میرے اور تہمارے درمیان جیون کے تمام رشتے موجود ہیں۔ تم یہ سمجھو کہ اس وقت سنمار میں مجھ سے اور تم سے زیادہ قریب اور کوئی نہیں ہے.... میں تہماری ہرخوشی پوری کروں گی.... میرا سارا وجود تہمارا ہے.... تم اگر چاہو تو میرے شریر کے مالک بن یوری کروں گی.... میرا سارا وجود تہمارا ہے.... تم اگر چاہو تو میرے شریر کے مالک بن کیے ہو 'میں ہر طرح سے تہیں اپنا پر یم دوں گی.... سمجھ رہے ہو تا۔"

"باں میں سمجھ رہا ہوں ..... ایک بات بتاؤں تہیں پورنی، میں تہیں اس حیثیت سے
اپی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، جس حیثیت سے ایک مرد ایک عورت کو اپنی قربت میں
لاتا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے درمیان ایک دیوی اور پجاری کا رشتہ
قائم ہو سکتا ہے اور بجاری اپنی دیوی کی صرف بوجا کرتا ہے، اسے اپنی ہوس کا نشانہ نہیں
بنا سکتا۔ "وہ جرت سے آئے میں پہٹا کر جمھے دیکھتی رہی اور پھراس کے ہونٹوں پر ایک
دکش می مسکراہٹ بھیل گئی۔ اس نے کہا:

"بير بات ميرك لئ اور زياده حيرت ناك بي نيتين كرو تمهارك أن الفاظ في ميرك

من میں تمہارے کئے ایک عجیب ساپریم پیدا کر دیا ہے۔ تم مجھے برے عجیب لگ رہے ہو اور سنسار وائ ہر عجیب شئے میں دلچیں لیتے ہیں..... چلو تھیک ہے اب میرے اور تمہارے درمیان بیر رشتہ قائم ہو گیا' اگر تم میرا شریر نمیں حاصل کرنا چاہتے تو نہ کرو.... بیہ تو صرف تمہاری دائ ہونے کی حیثیت سے میں نے خود تمہیں پیشکش کی تھی.... جیسے من چاہو جیون بناؤ..... میں ہر طرح سے خوش ہوں.... چلو بیٹھو باتیں تو کرو میرے ساتھ.... میں تمہیں سنسار کی ہربات بناؤں گی اور تمہیں تمہاری منزل حاصل کرنے کے ساتھ دول گی۔

266

میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ایک عجیب سا احساس میرے دل میں مچل رہا تھا....کیا واقعی بیہ حسین لؤکی میری غلام ہے اور میں اس سے دل کی ہربات کر سکتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا اور وہ مجھے میٹھی نگاہوں سے دکھے رہی تھی۔ پھراس نے کہا:

" آل ایدا بی ہے ۔۔۔۔ میں تمهارے من کی ہربات سمجھ رہی ہوں۔۔۔۔ دیکھو شام تم نے اپی محنت سے جھے اپنے قبضے میں کیا ہے' اب میں تمهاری ہوں۔۔۔۔ میرا شریر تمهارا ہے۔۔۔۔ میرا من تمهارا ہے۔۔۔۔ میرا من تمهارا ہے۔۔۔۔ ہیرا من تمهارا ہے۔۔۔۔ ہیرا من تمهارا ہے۔۔۔ ہیرا من تمهارا ہے۔۔۔ ہیرا من تمهارا ہے۔۔۔ ہیرا من کا بھی کوشش کیوں نہ کروں کو نکہ اب تم نے طرح تم سے دور نہیں جا سے ہی ورانوں میں جیون بنانے جا رہے تھے۔۔۔۔ نہیں شام میں۔۔۔۔ ہی ورانوں میں جیون بنانے جا رہے تھے۔۔۔۔ نہیں شام نہیں۔۔۔۔ ہیرار تو بہت نوبصورت جگہ ہے' اس سنسار میں اپنے من کی شانتی تلاش کرو۔ جیون چند دن کے لئے بی تو ملتا ہے۔ اس جیون میں رکھا بی کیا ہے' سوائے اس کے کہ آگر موقع ملے تو من شانت کر لو۔ باتی تو سب ایسے بی ہے۔ تمهاری شکتی تمهارے کام آگے گئی جو بات منہ سے نکالو گے' وہ پوری ہو گی۔۔۔۔ اس سے بردھ کر اور کیا چاہیے تمہاری شکتی تمہارے کام تمہیں ج

"جو بات میں منہ سے نکالوں گا وہ پوری ہوگی؟" میں نے حمرت سے کہا۔
"تو اور کیا پورن داس نے حمیس جو جاپ بتایا تھا' اس کا مقصد تو کچھ اور تھا لیکن پاپی
اپی ہی برائی کا شکار ہوگیا۔ دیکھو جیون کے دو رخ ہوتے ہیں جس طرح صبح شام.... دھوپ
جھاؤں ....۔ جائد سورج..... کالا سفید.... ان دونول میں سے کسی ایک راہتے کا انتخاب انسان
کو سکون دیتا ہے جو ان راستوں کے بیج بھٹکتے رہتے ہیں وہ بے سکون ہوتے ہیں۔ تم بھی

سکون ای طرح پاسکو مے کہ کوئی ایک راستہ منتخب کرلو' ایساکرو۔ اب اس سنسار میں نکلو ایک نے انسان کی حیثیت سے سنسار باسیوں سے ملو اور ان کے من میں اپنا سکہ بھاؤ.... کیا سمجھے؟"

"ہاں بات تو اچھی ہے ' غور کیا جا سکتا ہے .... سوچا جا سکتا ہے .... اچھا اب ایسا کرو کہ مجھے دھرم وستو کے پاس لے چلو میں اس سے جنگ کر کے سب سے پہلے اس کا وجود مثا دول گا۔ "

"میں تمہیں ضرور وہاں لے جاؤں گی مگرایک بات کموں برا تو نہیں مانو گے؟"
"نہیں۔"

"میری خواہش ہے کہ تم دھرم وستو کو اپنے من سے نکال دو... دھرم وستو سے جھڑا کر کے تمہیں کچھ شیں طے گا۔ بس ایسا کرو من سے یہ ساری چیزیں نکال کر جیون کا لطف حاصل کرو'کیا فائدہ ان ساری باتوں سے' چلو میں تمہیں ایسی جگہ لیے چلتی ہوں جہاں تمہیں اچھا گگے گا۔

"شیک ہے-"اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی:

" آنگھیں بند کرو۔"

میں نے آئکھیں بند کرلیں' اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس کے نرم انداز سے بہت ہی متاثر ہو رہا تھا۔ پھروہ بولی:

"اب آئھيں ڪھولو۔"

میں نے آکسیں کھولیں تو جگہ تبدیل ہو چی تھی۔ ایک خوبصورت مکان میرے سامنے تھا' اس کا برا ساگیٹ کھلا ہوا تھا اور میں اس وقت ایک شاندار فیتی کار میں موجود تھا۔ آگے ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا اور کار آہت سے اس گیٹ کی جانب براھ رہی تھی۔ منظر کے اس طرح تبدیل ہو جانے سے میں ششدر رہ گیا تھا اور برای حیرانی می قرب و جوار کا ماحول دکھے رہا تھا۔ کار اس برے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئی' چوکیدار نے مجھے سلوٹ کیا تھا۔ وہ شاید کوئی ریٹائرڈ فوجی تھا۔ کار پورچ میں رک گئ 'ڈرائیور جلدی سے نیچ اترا کیا تھا۔ وہ شاید کوئی ریٹائرڈ فوجی تھا۔ کار پورچ میں رک گئ 'ڈرائیور جلدی سے نیچ اترا اور دروازہ کھول دیا وہ اس طرح مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا' جیسے چاہتا ہو کہ میں نیچ اترا آو ایک انتہائی انجی شکل و صورت کا ماکہ۔ مخص

میرے قریب آگیا اور گردن خم کرکے بولا: "دنمستے شام جی مهاراج!"

میں نے اس کے نمستے کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ میری فطرت کے خلاف تھا۔
مارے کا سارا کھیل دو سرا ہو گیا تھا لیکن وہ سب کچھ اب بھی میرے وجود میں بسا ہوا تھا
جس میں شاید میری اصلیت پوشیدہ تھی۔ میں اس شخص کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔
مکان دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وسیع و عریض کمرے ..... روشن راہداریال ..... ایسا معلوم
ہوتا تھا جیسے کسی رکیس کا محل ہو ..... وہ شخص مجھے لئے ہوئے ایک کمرے تک پہنچ گیا اور
اس نے کما:

بن سام کار جی آپ اس گھر کو دیکھ لیجئے 'یال جو پچھ بھی کی ہوگی اس کو پورا کر دیا دشام کمار جی آپ اس گھر کو دیکھ لیجئے 'یال جو پچھ بھی کی ہوگی اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اسے آپ کے شایان شان بنایا جا سکے۔ " میں نے خاموثی سے گردن ہلا دی جو بڈروم مجھے دیا گیا تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میں بڈروم کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو مسمری کے گوشے پر میں نے پورٹی کو بیٹھے ہوئے دیکھا' وہ بہت ہی خوبصورت لباس زنیب تن کیے بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ میں ہوئے دیکھا کو دیکھ کر شمنگ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے میرے اس کو دیکھ کر شمنگ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے میرے قدموں میں لرزش پیدا ہو جانے کے امکان بہت زیادہ تھے لیکن خود کو سنبھالنا ہی تو انسانیت ہوتی ہے۔ میں آگے بڑھا تو وہ محبت بھرے لیج میں بولی:

" یہ سب تہمارے داس ہیں .... یہ تہمیں شام کمار کمیں گے 'کیونکہ انسیں کی بتایا گیا ہے .... گیارہ طازم ہیں اس گھر ہیں .... چار عور تیں اور سات مرد .... سب تہمارے ادکامات کی پابندی کریں گے ' یہ تہماری طرح انسان ہیں شام اور سنو جیون کا مزاجس طرح چاہے لے لو تہمارے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جو تہماری پیشانی نظر آ رہی ہے ' یہ انسان کے جیون کا اصل رخ ہو تا ہے۔ اپنی سادہ پیشانی پر جتنے چاہو ستارے سجالو یہ تہمارے اپنی سادہ پیشانی پر جتنے چاہو ستارے سجالو یہ تہمارے اپنی سادہ پیشانی کو شاخی ماتی ہے لیکن اس شاخی کو یہ تہمارے اپنی کو اندر سے شؤلو' من تہیں تجی بات بتائے گا اور وہ تجی بات بھی جھوٹ نہیں ہوتی .... جھ سے کہو میں رکوں یا جاؤں یہاں سے ؟ " اور وہ تجی بات بمی جھوٹ نہیں ہوتی .... جھ سے کہو میں رکوں یا جاؤں یہاں سے ؟ "

" نہیں یہ سب تمهارا حق ہے ... میں نے پکھ نہیں کیا.... یہ سمجھ لو ان دیو تاؤں نے کیا ہے تمہارے لئے جنہیں تم نے جاپ کر کے آواز دی ہے اور جنہوں نے مجھے پورٹی دی تھی۔"

"فعیک ہے.... اب بیہ بناؤ کہ میں کیا کروں؟"

"جیون میں جو خیال من میں آئے اسے پورا کر ڈالو-"

" ٹھیک ہے اب میں اپنے خیال کو آواز دوں گا اور میرے خیال نے جو کچھ بھی مجھ سے کما میں وہی کروں گا۔" اور پورٹی ہس پڑی' پھر کھڑے ہوتے ہوئے بولی:
"میں جاکاں؟"

"بال میں تہیں ہے ہے بتاؤں.... تہیں دکھ کر میرے دل میں ایک مرض جاگ اٹھتا ہے .... ہے افتیار میرے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے کہ میں تہیں حاصل کروں لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اندر سے بیہ نہیں چاہتا کہ خوبصورت بھولوں کو ڈالیوں سے تو ٹر کر مسل دوں..... بھول تو ڈالیوں پر ہی خوبصورت لگتے ہیں.... جاؤ بورنی میں اپنے اس موف سے ہٹ نہیں سکتا۔"

اس کی پیشانی پر ایک بھی شکن نمودار نہیں ہوئی بلکہ وہ اس طرح مسکراتی رہی جیسے میرے اس عمل کو اس نے پہندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا ہو.... جیسے وہ میری اس بات کو دل سے پہند کرتی ہو۔ اس کے جانے کے بعد میں مسہری پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کچھ جو میری نگاہوں کے سامنے تھا واقعی میرے لئے اس کا نتات کی سب سے حیرت ناک چیز تھی۔ کیا میں ان سب چیزوں کے قابل ہوں۔ میں جوتے اٹار کر بستر پر دراز ہو گیا' دیر تک لیٹا رہا اور پھر سو گیا... دو سری صبح جاگا.... ایک ملازمہ میرے پاؤں کے نزدیک بیٹھی میرے پاؤں سے اور پھر سو گیا۔... چرے کے نقوش بھی ایک میرک پاؤں کے نووان لڑی تھی.... نرم و گداز بدن کی مالک.... چرے کے نقوش بھی ایک سیٹر لیے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔

"کون ہو تم؟"

"داس موں آپ کی مماراج" آپ کو جگارہی تھی۔" "امن طرح پاؤں سلاکر؟" "ہمرالال جی نے مجھے میں بتایا تھا۔" "ب مُعیک ہے۔"

پھر کومل میری مدد کرتی رہی .... میں نے ناشتے میں اسے شریک نہیں کیا تھا... بسرحال کچھ آداب ہوتے ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔

ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ مینجر میرا لال آگیا۔ اس نے ادب سے گردن خم کر کے

يوحيفا:

"شام جي كوئي عكم بي جارك لئے؟"

"بإن بينه جاؤ.... ہيرا لال تم نے ناشتہ كرليا۔"

"نهيس شام جي مهاراج-" جيرا لال في جواب ديا-

" ٹھیک ہے میں اپنے کمرے میں چاتا ہوں' ناشتہ کر کے میرے کمرے میں آ جانا۔"
دد حکم ا"

ناشتے کے بعد ہیرا لال میرے کمرے میں آیا تو میں نے اس سے اپنے معاملات کے بارے میں یوچھا:

"شام ممار جی آپ کے لیے سنسار کی ہر چیزیمال موجود ہے الکھوں روپ کا بینک بیلس .... بی رہائش گاہ.... تین کاریں.... گیارہ طازم.... بس آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ مجھے بتا دیا کریں... یمال سب کچھ موجود ہے۔"

"میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟"

"مرف اتنا کہ آپ ہمارے مالک ہیں .... ہمیں کما گیا ہے کہ اس سے زیادہ ہم آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کریں اور آپ کا کوئی بھی تھم جو آپ کے منہ سے نکلے اور ہم پورا کر تا ہمارا فرض ہے۔"

"اور یہ ہدایت منہیں کس نے دی ہے؟"

"و میلی فون پر ہمیں بتایا گیا ہے .... میلی فون پر ہی ہماری ملازمت کی کی گئی ہے اور سال بھرکی تخواہ ایڈوانس دے دی گئی ہے ہم سب لوگوں کو.... شام کمار جی جب دینے والے ایسے دھرماتما ہوں تو پھرمنش گردن جھکا کرکام کیوں نہ کرے۔"

میں نے گہری سانس کی اور دل میں سوچنے لگا کہ سارے کام کیے ہیں۔ میں نے اپنی اس حو یکی کا جائزہ لیا اوپر کی منزل سے آخری حصے کو دیکھا تو بیچھے ایک "کون ہیرالال؟" "اس عمارت کے مینیجر-"

" ٹھی ہے ٹھیک ہے .... کل سے ایسانہ کرنا .... مجھے آواز دے دیا کرنا۔"

"جو تھم مماراج ۔ "لڑی عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی' اس کی آ تکموں میں پندیدگی کے جذبات تھے۔

میں نے ہنتے ہوئے سوچا کہ دل تو ہرایک کے سینے میں ہوتا ہے .... اب یہ معصوم سی لؤکی یہاں ملازمت کرتی ہے .... اگر میں اس کے وجود کو پامال کر دوں تو بخوشی اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گی لیکن خود اس کا اپنا مستقبل کیا رہ جائے گا.... یہ سوچنے کی بات ہیں ہے جو بھی پھول نہ بن سکے۔ نما دھو کر باہر کلا تو ایک اور ملازمہ موجود تھی۔ غالباجن چار ملازموں کا تذکرہ مجھ سے کیا گیا تھا' یہ ان میں سے دو سری تھی۔ اس نے گردن جھاکر کہا:

"ناشته لگادیا گیاہے شام کمار جی آیے۔"

میں اس کے ساتھ ناشتے کے کمرے میں پہنچ گیا۔

مجھ اکیلے کے لئے ناشتے کی میزجس طرح بھری ہوئی تھی اسے دیکھ کر مجھے بنسی آگئ۔

میں نے کہا:

"کیا نام ہے تممارا؟" "کومل\_"

"كومل بيه ناشته ميرك لئے ہے؟"

"نو اور کیامهاراج\_"

"اسے تو دس آدی کھاسکتے ہیں۔"

"آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن آپ جیسی شخصیت کے مالک ہیں مماراج ان کے سامنے اس سے کم ناشتہ بھلاکیا لگایا جائے۔"

"اب جونج گا'اس كاكيا كروگ-"

"مماراج وہی جو ہوتا ہے .... بڑے آدمیوں کے دستر خوان سے جو پچتا ہے نوکر ہی

کھاتے ہیں۔"

چوٹی می نمر گنگناتی ہوئی گزرتی تھی۔ الی صاف شفاف سربت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ میں نے ہیرالال سے اس کے بارے میں پوچھاتو وہ بولا:

"اصل میں یہ نمر کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے نہیں ہے 'یہ اس شہر کے گرد ہالہ بناتی ہوئی گررتی ہے اور اس نمر کو بردی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ اس کے کنارے سبزہ زار پر لوگ چہل قدی کرنے کے لئے آتے ہیں۔ یہ علاقہ بہت ہی دولت مند لوگوں کے لئے ہے۔ آپ یماں سے دیکھئے یہ کوشیاں دائیں اور بائیں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ رئیس ترین لوگوں کی کوشیاں ہیں۔ عام طور پر لوگ یماں کم رہتے ہیں' بس ہفتے کے اختام پر سیرو سیاحت کے لئے یماں آ جاتے ہیں۔"

"دواقعی بہت خوبصورت جگہ ہے۔ " میں نے اس عقبی جھے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا:
"آپ آگر چاہیں تو شام کو سورج چھنے کے بعد یمال چمل قدی کے لئے آ جایا کریں '
عام دنوں میں یمال کوئی نہیں ہوتا 'بس چھٹی کے دنوں میں رش ہوتا ہے۔ یمال بے صد
سکون ماتا ہے۔ نہر کے ساتھ چھو کے چلنے والی ٹھنڈی ہوا کیں جب بدن کو چھوتی ہیں تو
سارے بدن میں گدگدی ہونے لگتی ہے۔ "

"تم تو شاعری کرنے لگے ہو ہیرا لال جی-"

" نہیں شام کمار جی 'یہ الفاظ ہیں جو اس جگہ کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں۔ "
سورج ڈھلے میں اسے کچھ بتائے بغیراس کو شمی کے عقبی جصے میں آگیا اور نمرکے ماقھ ساتھ چہل قدمی کرنے لگا۔ واقعی ہیرا لال نے جو کچھ کما تھا وہ بالکل بج تھا۔ یمال کا ماحول بے حد خوشگوار اور پرسکون تھا۔ ور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نمرک کنارے بچھی ہوئی گھاس پر ننگے پاؤں چہل قدمی کر رہا تھا۔ ذہن میں سوچیں آ رہی تھیں.... سوچوں سے چھٹکارا پانا ہی بمادری کی علامت ہوتی ہے.... میں ان سوچوں سے ہی نجات پانا چاہتا تھا۔ سوچیں جو بے کل اور بے چین کر دیتی ہیں.... سوچیں جن میں ذندگی نجات پانا چاہتا تھا۔ سوچیں جو بے کل اور بے چین کر دیتی ہیں.... سوچیں جن میں ذندگی کا کرب چھپا ہوتا ہے۔ پھر میرے دماغ کے سوتے اس طرح بند ہو گئے تھے کہ ماضی یاد ہی نہیں آئی تھا۔ بس ایک چیز دل میں پھڑپڑاتی رہتی تھی۔ آر ذو ہوتی تھی کہ ججھے وہ سب نہیں آتا تھا۔ بس ایک جو میں بھول گیا ہوں۔ جس کی خواہش میں نہ جانے کب سے تڑب رہا تھا۔ ایسے لگنا تھا جیسے ذہن کا کوئی ایسا ظلیہ بند ہو گیا ہو' جس میں ماضی کے ایک جھے کی تھا۔ ایسے لگنا تھا جیسے ذہن کا کوئی ایسا ظلیہ بند ہو گیا ہو' جس میں ماضی کے ایک جھے کی تھا۔ ایسے لگنا تھا جیسے ذہن کا کوئی ایسا ظلیہ بند ہو گیا ہو' جس میں ماضی کے ایک جھے کی

داستان پوشیده هو' ایک عجیب سی کیفیت تھی اس وقت۔ انہیں سوچوں میں ڈوما ہوا تھا کہ دور سے میں نے ایک سائے کو دیکھا' نمر کے کنارے کنارے چلا آ رہا تھا....کسی کو تھی ہے کوئی مخض نکل آیا ہو گا.... میں نے دل میں سوچا اور اسے دیکھتا رہا.... مجھے یوں لگا جینے کوئی بے چینی کے عالم میں کچھ سوچ رہا ہو اور سوچتا ہوا نسر کے کنارے کنارے چل رہا ہو۔ پھر اچانک ہی میں نے ایک ایبا منظر دیکھا جس نے مجھے بے اختیار کر دیا۔ نسر کے کنارے کنارے چلنے والا اچانک ہی شرمیں کود گیا تھا' اس وقت اگر کوئی شرمیں کود کر نمانے کی کوشش کر رہاہے تو اس سے زیادہ بیو قوفی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ نہرکے بنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ وقت بھی ایبا تھا کہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ چند کمحوں کے بعد میں نے بہتے ہوئے انسانی جسم کو اس طرح پانی کے ساتھ بہتے ہوئے دیکھا' جیسے وہ اینے آپ کو بھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ میری ہی جانب آ رہا تھا۔ میں سخت بیجان کا شکار ہو گیا اور پھرب اختیار ہو کریانی میں کودیزا۔ میں نے اس انسانی جسم کو پکڑا تو وہ مجھ سے لیٹ گیا.... ایک لمح کے لئے مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی نسوانی جسم ہے.... میں لرز گیا تھا.... لیکن اس وقت ہراحیاں سے زیادہ یہ احیاس میرے وجود میں حادی ہو گیا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس نے خود کشی کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھے اس کی جان بچانی ہے۔ دو سرے کمح میں نہرکے باہر تھا۔ کس نے مجھے اٹھا کریماں تک پہنچایا' میہ بات میں نہیں جانتا تھا' میرے کیڑوں سے یانی ٹیک رہا تھا اور وہ سابہ جو اب ایک حسین نوجوان عورت کی شکل میں میرے شانے پر موجود تھا' اس کے جسم سے بھی یانی نیک رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی تھی کہ میں اسے لے کرانی رہائش گاہ کے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤں۔ کوئی ملازم بھی اس طرف موجود نہیں تھا جس سے مدد مانگ لیتا۔ کیکن بردی انو کھی اور دلچیپ بات ہوئی... میں نے اتنا سوچاہی تھا کہ میں اینے کمرے میں تھا۔ بسرحال مجھے جو تو تیں حاصل ہوئی تھیں' میں نے ابھی تک ان کے استعال کا صحیح طریقہ ہی نہیں سکھا تھا۔ حالاً نکہ یورنی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جو کچھ سوچوں گاوہ ہو جائے گالیکن مجھے سی بات ہیا ہے کہ اس پر یقین نہیں تھا کہ انسان جو بھی سوچ کے وہ ہو جائے۔ اس طرح تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔

میں ۔ نے اس انسانی جسم کو بلنگ پر لٹا دیا اور ایک ملیح کے لئے میری آئکھیں بندسی ہو

ہوں۔ اپنے بدن پر جو چادر دکھ رہی ہو' میں نے یہ چادر تہیں اڑھائی ہے۔ تم نے میرے لئے صحیح الفاظ استعال کیے' بھائی بہنوں کے جسموں کو نہیں دیکھتے بلکہ ان کے بدن چادروں سے ڈھک دیا کرتے ہیں۔ تم یمال رکو میں تمہارے لئے لباس کا بندوبست کرتا ہوں۔ جانے کی کوشش مت کرتا' بھائی کما ہے تو بھائی کی بات بھی ماننا۔ ابھی آتا ہوں میں۔ یہ کمہ کرمیں باہرنکل آیا۔

ملازمائیں اپنے اپنے کروں میں تھیں اور سرونٹ کوارٹر سامنے ہی بنے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ملازمہ کے کمرے کے پاس جاکر دستک دی تو ملازمہ نے دروازہ کھولا اور مجھے دکھے کر گھراگئی۔ پھر پولی:

"جی سرکار ہمیں بلایا ہو تا' آپ یمال کیوں آئے؟"

"سنو مجھے اپنا کوئی لباس دو.... ذرا اچھا سا لباس.... بلکہ یہ لے کر میرے ساتھ آ وُ۔"

"جی-" ملازمہ حیرت سے بولی- پھر وہ ایک لباس نکال کر میرے پیچے چل پڑی اور میں اسے ساتھ لیے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آگیا۔ وہ لڑکی بدستور چادر او رُھے ہوئے زمین پر بیٹھی تھی اور خوفزدہ نظر آ رہی تھی پھر اس نے میری قیمتی مسہری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

"تمهارا قیمی بستر خراب ہو گیا ہے ' معافی جاہتی ہوں میں تم سے .... بھائی معافی جاہتی ۔"

میں نے ملازمہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا جسم خٹک کرو اور یہ لباس پہننے کے لئے دو' میں اس وقت تک باہر موجود ہوں۔ یہ کمہ کرمیں کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا تھا۔

میں کمرے کے باہر مثل رہا تھا اور اس عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے دل میں زرہ برابر اس کے لئے کوئی برائی شیں ابھر رہی تھی۔ حالا نکہ جس وقت وہ بھیگی ہوئی بستر پر لیٹی تھی تو اس کا وجود اس قدر بیجان انگیز نظر آ رہا تھا کہ میری جگہ کوئی بھی ہو تا ' دہنی کرب کا شکار ہو جاتا اور نہ جانے کیا قدم اٹھا بیٹھتا لیکن بسرحال میں نے انسان بن کر سوچا تھا اور انسانیت کا ہی عمل کیا تھا۔ اس سے جتنا فائدہ مجھے پہنچا تھا' مجھے اس کا اندازہ

گئیں.... انا سڈول.... انا مکمل جم تھا کہ دیکھ کر ذہن میں شیطان ناچ اٹھے۔ لباس پائی میں بھیگا ہوا تھا اور اس کا رنگ بھی الیا تھا کہ جمم چھنے کی بجائے اور نمایاں ہو گیا تھا۔ میری سجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ نوجوان لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی' اس کا جمم بھرپور تھا لیکن چرے پر غم کے تاثرات اب بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہونٹ آہت بھرپور تھا لیکن چرے پر غم کے تاثرات اب بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہونٹ آہت آہت لرز رہے تھے۔ میں نے جھک کراس کی آواز سی وہ کہ رہی تھی:

"ار ڈالے گا وہ جھے ۔۔۔۔ زندہ نہیں چھوڑے گا۔۔۔۔ میں جانتی ہوں وہ جھے ار ڈالے گا۔ "رحم کا جذبہ ہر جذبے پر حاوی آگیا۔ میں نے دو سرے بانگ سے ایک موٹی چادر اشائی اور اس کے جسم پر ڈال دی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی ملازمہ کو بلا کر میں اس کا لباس تبدیل کرانے کی کوشش کروں کہ اسے ہوش آگیا۔ وہ کچھ لمحے تک دہشت زدہ نگاہوں سے جھے دیکھتی رہی پھراس کے حلق سے چیخ نگی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔۔۔۔ اسے اپنے وجود کا احساس ہوا اور اس نے جلدی سے اپنے بدن کو ڈھکنے کی کوشش کی۔۔۔۔ موٹی چادر کو محسوس کر کے اس نے جلدی سے اس چادر کو اپنے گرد لبیٹ لیا اور خوفزدہ نگاہوں سے محسوس کر کے اس نے جلدی سے اس کی دہنی کیفیت کا اندازہ لگا رہا تھا۔۔۔۔ تب میں اس کی حرکات سے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا رہا تھا۔۔۔۔ تب میں نے پچھ بولنے کی کوشش کی تھی کہ اس کی آواز ابھری:

"دنیس بھائی نمیں.... کچھ مت کرنا میرے ساتھ.... کوئی برا سلوک مت کرنا .... مظلوم تہرس اللہ کا واسطہ بھائی.... میرے ساتھ کوئی برا سلوک مت کرنا میں بہت مظلوم بوں.... فین ہوں.... زندگی سے چھٹکارا عاصل کرنے کے لئے گھرسے نکلی تقی.... تم نے شاید مجھے بچالیا ہے.... تمہیں اللہ کا واسطہ دیکھو میں تمہارے گھرسے نکلی تقی بوں۔" ایک قدم آگے بڑھا تو وہ سمے ہوئے انداز میں پیچے ہٹنے گئی۔ میں نے کہا:

"سنوكياكما ب تم في مجص .... بهائى كما ب نا\_"

"ہاں بھائی اللہ تیری بمن کی عزت و آبرو قائم رکھ..... اللہ تیری بمن کو بھی ایسی مشکل کا شکار نہ ہونے دے جیسی مشکل کا شکار میں ہوں بھائی.... بھائی کہا ہے میں نے تجھے..... بھائی تو بہنوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔"

"تم نسر میں کودی تھیں جان دینے کے لئے 'میں تہیں وہاں سے نکال کریمال تک لایا

"كسى دمثمن نے تمهارے ساتھ برا سلوك كيا ہے۔"

"آه ..... كے دشمن كموں كے دوست .... اگر كوئى دشمن ہى ہو تا تو مجھے ملال نہ ہو تا۔ افسوس كى بات تو يہ ہے كہ اس نے ميرے مال باپ سے مجھے مانگا اور مجھے حاصل كرنے كے بعد بدل كيا..... شو ہر ہے وہ ميرا عان كا دستمن ہوكيا ہے۔"

و کیوں؟" میں نے سوال کیا۔

"تو پھروہ تمہارے كردارير شك كيول كرتا ہے؟"

"ایک شیطان نے اسے برکا دیا ہے وہ شیطان اس کا سگا بھائی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے کہنے میں آکر جھے گنابگار تصور کرلیا ہے۔ بھائی میں گنابگار نہیں ہوں بلکہ اس بے غیرت انسان نے اپنی ہوس کاری میں ناکام ہو کر اپنے بھائی کے کان بھرنے شروع کر دیئے۔ سجاد اپنے بھائی کی بات بہت مانتا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ اس کا بھائی بدکار ہے۔ جواد اس کے بڑے بھائی کا نام ہے اور وہ مجھ پر بری نگاہیں ڈالتا تھا اور مجھے گناہوں کی طرف راغب کرتا تھا۔... آخر کار میں نے ایک دن اس کی بے عرقی کر دی تو مجھے سے بدلہ لینے کے لئے اس نے سجاد کو اپنے جال میں بھائس لیا۔ ایسا جادو کیا اس پر کہ وہ میرا دشمن ہوگیا ہے۔ ایک ہفتے سے اس نے مجھے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ میں تہمیں اپنے جم کے زخم نہیں دکھا سے جسے ان مارا ہے اس نے مجھے کہ بھائی تم سوچ نہیں سے بھو موقع مل گیا اور میں نے اپنی ذندگی ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا۔"

"ای لئے تم نسرمیں کودی تھیں؟"

"نو اور کیا کرتی۔"

"اس دنیامیں تہمارا اور کوئی نہیں ہے؟"

"مال ب صرف میری avr وہ بھی معذور بے ..... کوئی سارا نہیں ہے میرا ..... میں نے

تھا۔ میں ان سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ملازمہ باہر نکل آئی اور بولی:

"انہوں نے کپڑے بین لئے ہیں۔"

"تم جلدی سے گرم چائے اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر آ جاؤ .... معاف کرنا ناوقت تکلیف دے رہا ہوں۔"

" " نہیں سرکار ہم تو آپ کے تھم پر جان دینے کو تیار ہیں ' یہ تو معمولی ساکام ہے۔ " ملازمہ نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے پہلے دروازے پر دستک دی اور پھر کہا:

"بهن میں اندر آ سکتا ہوں۔"

"آیئے بھائی۔" وہ بولی۔

میں اندر داخل ہوا'وہ ملازمہ کالباس پنے قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔

"آپ نیچے کیول بلیٹھی ہوئی ہیں؟"

"یہ سب کچھ بہت قیمتی ہے۔ بسر پہلے ہی میرے گندے کپڑوں سے خراب ہو چکا ۔"

"اچھا دیکھے مجھے الی بات کہنے پر مجبور نہ کیجے جن پر خود مجھے شرمندگی ہو۔ سب سے بڑی بات سے کہ آپ نے مجھے بھائی کہا ہے۔ ایک بہن کا بھائی کے گھر پر پورا پورا جق ہو گیا ہے ، ہو تا ہے سے تو بہت معمول سی چیزس ہیں 'اس گھر پر اب آپ کا پورا پورا جق ہو گیا ہے ' جس چیز کو چاہیں مجھ سے مائے بغیر لے لیں۔ بیٹھے برائے کرم صوفے پر بیٹھ جائے۔ "اس خے احسان مندی کی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولی:

"دنیا میں یہ سب کچھ بھی ہو تا ہے ..... آپ یقین کریں بھائی دنیانے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے .... میں آپ کو کیا بتاؤں انسانیت اور شرافت سے میرا اعتبار اٹھ گیا ۔ ...

"اس کی کوئی وجہ بھی ہوگ۔" میں نے کمااور اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ "ہاں وجہ کے بغیر بھلا کیا کما جا سکتا ہے۔"

" مجھے بتاؤ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں؟"

"بھائی میرا گھر مجھ سے چھن گیا.... ہے میری چھت مجھ سے چھن گئی ہے۔"

پانی کی آغوش میں سمارا لینے کی کوشش کی تھی حالانکہ میں جانتی ہوں کہ خودکشی حرام ہے لیکن کی آغوش میں سمارا لینے کی کوشش کی تھی لیکن اب میرے اندر وہ ظلم برداشت کرنے کی قوت نہیں رہی تھی سے میں اس کے ہاتھوں مرنا ہی ہے تو میں نے سوچا ایسے کیوں نہ مرجاؤں وہ تو مجھے تڑپا تڑپا کر مارے گا۔"

"خیر کوئی بات نمیں ہے ..... اب حمیس ایک بھائی مل گیا ہے .... میں تمہاری پوری پوری دد کروں گا۔ "

" نہیں خدا کے لئے نہیں.... وہ بہت ظالم ہے وہ مجھے قتل کردے گا اور اب تو اس کو ایشن ہو جائے گا کہ میں ایک بد کردار عورت ہوں۔"

" فكر مت كرو ميں سب كھ ٹھيك كرلوں گا۔ تمہيں ڈرنا نہيں چاہيے 'آرام سے يال بيٹو ميں ديکھوں گا كہ ميں تمهارے لئے كياكر سكتا ہوں۔ " تھو ڑى دير كے بعد ملازمہ چائے وغيرہ لے كر آگئى وہ تكلف كرنے گئى تو ميں نے كها:

"تم نے اپنے منہ سے مجھے بھائی کہ کر غلطی کی ہے 'اب اس غلطی کی سزا بھگتو۔ بہنوں کی طرح ہی بھائی کے گھر کھاؤ پیئو' ورنہ اپنے الفاظ واپس لے لو' کیا سمجی۔ "اس نے گردن جھکالی تھی' پھر میں نے کہا:

"میں یمال ساری زندگی تنہیں رکھ سکتا ہوں بمن 'کیا نام ہے تمہارا؟" « ۱۵»

"ہاں میں تہیں ساری زندگی یماں رکھ سکتا ہوں شکیلہ 'لیکن اگر زیادہ وقت گزرا تو تمهارے شوہر کا ذہن خراب ہوگا۔ میرا خیال ہے تم تیار ہو جاؤ میں تہمیں ابھی لے کر چلوں گا۔"

"جھائی وہ تمہاری بھی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔"

"ججھے اپنے دشمنوں سے جان بچانا اچھی طرح آتا ہے۔" میں نے کما اور اس کا پہتہ معلوم کرنے لگا۔

اس دوران یمال رہتے ہوئے میں نے اپنے ڈرائیور سے ڈرائیورنگ بھی سکھ لی تھی اور اب میں پورے اعماد کے ساتھ گاڑی بھی چلا سکتا تھا۔ عورت کو میں نے بری مشکل سے تیار کرایا اور گاڑی میں بیٹھا کر چل پڑا۔ اصل میں میں نہیں چاہتا تھا کہ شکیلہ کی

مشکل کا شکار ہو لیکن وہ راتے میں بھی مجھ سے التجاکرتی چلی آئی تھی۔"
"بھائی میں نے تو اپنی زندگی کھونے کی کوشش کی تھی تم نے مجھے ناکام بنا دیا لیکن اب
تم جو خطرہ مول لینے جا رہے ہو وہ بہت زیادہ ہے.... سجاد دیوانہ آدمی ہے.... کمیں ایسانہ

ہو کہ وہ تہمیں بھی کوئی نقصان بنچانے کی کوشش کرے ..... تم نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے' اس کے بعد میں تہمیں کوئی نقصان بہنچتے نہیں دیکھ علق۔"

"فكر مت كرو على تهيس اين بمن كمه چكا مون ـ بهائى بهنول كے لئے برطرح كى

تکلیف اٹھانا جانتے ہیں۔" وہ خاموش ہو گئی لیکن پھراس کا ذہنی بحران اسے زبان کھولنے پر مجبور کرنے لگا اور راستے بھروہ مجھے اپنے بارے میں اور اپنے شو ہرکے مظالم کے بارے

پر برور رہے گا اور رائے ، مردہ کے اپ برے میں اور اپ کے ارب کے ایسا جمال کا جمال کا جمال کا بھی میں بہت ساری باتیں بتاتی رہی۔ اسے مکمل اعتماد ہو گیا تھا جمھ پر اور وہ جمھے اپنا بھائی سمجھ

کردل کا بوجھ بلکا کر رہی تھی۔ میں اس کے بارے میں اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ نمایت نیک'

شریف اور اعلیٰ کردار کی مالک عورت تھی۔ بسرحال میں نے اس بے کس و مجبور عورت

کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ کار تھوڑے فاصلے پر کھڑی کر

کے میں جب اس کے دروازے پر پنچاتو اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں آوازیں مردانہ تھیں۔ ہم نے کان لگا کر سنا:

"تم نے تو بھی میری بات پر لقین نہیں کیا سجاد بھائی۔ میں نے تہیں بتا دیا تھا کہ تم ایک ہوس برست عورت کو گھر لے آئے ہو وہ کی طور تمہارے قابل نہیں ہے۔"

"میں کمتا ہوں وہ چلی کمال گئی؟ بس مجھے اس کا پیتہ چل جائے۔"

"میں نے تو آپ سے کما تھا بھائی صاحب وہ تھی ہی آوارہ۔"

"ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر چلی گئی ہو۔"

"کیا کرے گی وہ اپنے گھر جا کر اور اگر چلی بھی گی تو وہ معذور بڑھیا کہاں سے کھلائے گی بلائے گی وہ تو خود فقیرلوگ ہیں۔"

"تم نے اگر پہلے مجھے تفصیل بتا دی ہوتی جواد تو میں اسے زندہ ہی دفن کر دیتا۔" دوسری آواز آئی جو یقینا سجاد کی تھی۔

"میں تو بس ایک بات سوچتا ہوں بھائی جان۔"

"اوه...." سجاد كامنه خيرت سے كھل كيا۔

"ارے بھائی یہ چالاک چور ہمیں ہو قوف بنانے کی کوشش کر رہاہے۔ چوری کی نیت سے ہمارے گھریں واخل ہوا تھا اور جب دیکھا کہ ہم دو موجود ہیں اور جاگ رہے ہیں تو اس نے ڈرامہ کرنا شروع کر دیا۔"

دفعتا میری نظر جواد پر پڑی اور میں نے جرانی سے اسے دیکھا۔ میرے علم کی طاقت نے مجھے بتایا تھا کہ جواد مسلمان ہونے کے باوجود کچھ کالے منتر ہاتھ میں رکھتا ہے اس کا پہ بھی چل گیا کہ یہ کالے منتر اس کے ہاتھ میں کمال سے آئے ہیں۔ اس نے کی ہندو جوگی سے بڑی رقم دے کریہ کالے منتر سکھے تھے اور جوگی اس کا سرپرست تھا۔ مجھے ہنسی آئی۔

واہ تو یہ بات ہے۔۔۔۔ ویسے جواد کیا میں تجھے دنیا کے سامنے لے آؤں۔۔۔۔ کیا میں تیرے بھائی کو بتا دوں کہ تو کیا چیز ہے۔۔۔۔۔ سن سجاد تو اندھا ہے تو نے اپنی آ کھوں پر پر دہ ڈال رکھا ہے 'خون کے رشتے کو تو نے اول حیثیت دی اور انسانیت کے سارے رشتوں کو بھول گیا۔ کیا سجھتا ہے تو۔۔۔ یہ تیرا بھائی شمیں شیطان ہے۔۔۔۔ یہ تیری پر سکون دنیا میں آستین کے سانپ کی طرح رہتا ہے۔ اس کے کارن یہ سب پچھ ہوا ہے اس نے اپنی بھابھی پر جو الزامات لگائے ہیں 'میں ان کی اصلیت جان چکا ہوں اور تہیں بھی بتانا چاہتا ہوں۔۔ جواد اس نے اس معصوم لڑی کے کردار پر جو داغ لگایا ہے 'اس سے اس کا ہی منہ کالا ہونے والا ہے۔ یہ آس آپنی گندی خواہشات کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا رہا تھا اور وہ بیشہ اس کے آگے ہاتھ جو ٹر کر اس سے انکار کرتی رہی تھی کہ وہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سجھتی ہے اور جب اس نے مکمل طور پر اس بات سے انکار کر دیا تو اس نے بدلہ بھائی سجھتی ہے اور جب اس نے کمل طور پر اس بات سے انکار کر دیا تو اس نے بدلہ لینے کے لئے اس پر بہتان لگایا اور تیرے کان بھرے۔ "سجاد کے چرے پر ایک لمجے کے لئے اس پر بہتان لگایا اور تیرے کان بھرے۔ "سجاد کے چرے پر ایک لمجے کے لئے اش اور میری طرف رخ کر کے بولا:

"تمهارے پاس ان باتوں کا کیا ثبوت ہے؟" "تم ثبوت چاہتے ہو؟" میں نے سجاد سے کہا۔ "ثبوت تو دینا ہوگا' فلاہر ہے اس کے بغیر تمهاری بکواس کیسے مان سکتا ہوں میں؟" "لوگوں کو جب خالات کا پھ چلے گا تو ہماری کیا عزت رہ جائے گ۔"
"میں خودکشی کر لوں گا۔"
"نہیں آپ کیوں خودکشی کریں' ہم اسے ہی کیوں نہ ختم کر دیں۔"
"گروہ طے تو سہی کمیں۔"

"اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے گھر جا کر پنة کروں' اس کے علاوہ اور کمیں نہیں جا سکتی وہ ..... مال کے علاوہ اس کا ہے ہی کون؟"

"اس وقت تمهارا وبال جانا ٹھیک نہیں ہو گا۔"

"تو چر؟"

«مبح کچھ کریں گے۔ "

میں نے دروازے پر دستک دی' دروازہ کھلا ہوا تھا' چنانچہ میں اندر داخل ہو گیا اور وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے گئے۔ دونوں جیران رہ گئے تھے لیکن پھر سجاد کی آ تکھوں میں خون کے آثار نظر آئے اور دونوں بھائی مجھے گھورنے گئے۔ سجاد نے غرائی ہوئی آواز میں کہا:

"کون ہو تم اور تہیں میرے مکان میں بلااجازت داخل ہونے کی ہمت کیے ہوئی؟"
"جھے شام کتے ہیں۔ ادھرے گزر رہا تھا کہ تم لوگوں کی تیز تیز آوازیں سائی دیں اور میں اندر جلا آیا۔"

"کی پاگل خانے سے بھامے ہوئے ہو کیا'کی کے گھر میں اگر پچھ آوازیں آ رہی ہوں تو اس کامطلب بیہ تو نہیں کہ انسان اندر چلا آئے۔"

"ارے بھائی جان کیا بات کر رہے ہیں آپ.... پکڑیں سالے کو کوئی چور لگتا ہے۔ اب جب اس نے ہمیں دیکھا تو یہ ڈرامہ کرنے لگا۔ پکڑیں اسے پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔"چھوٹے بھائی جوادنے کہا۔

" تھرو...... زیادہ چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی.... میں مہمیں بناؤں کہ تم کیا ہو' اصل میں بات سے ہے کہ میں تمہاری اصل شکل تمہیں دکھانا چاہتا ہوں' بلکہ تمہیں نہیں تمہارے بھائی کو..... چلو سے سجاد تم بناؤ کیا تم اس وقت اپنی بوی کے بارے میں باتیں نہیں کر رہے تھے؟"

''تو پھر یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں لیکن میری بھی ایک شرط ہو ۔'' ''کیا؟''

"تہماری بیوی یا بھائی میں سے جو بھی مجرم ثابت ہو'تم اسے جوتے مار کر گھرسے نکال دو کے اور پھر بھی اس کی ناپاک صورت نہیں دیکھو گے۔"

"مجھے منظور ہے۔" سجاد نے جواب دیا۔

"مِهائى جان آپ اس چالاك چوركى باتول ميس كيول آ رہے ہيں؟"

"بکواس بند کرد اور خاموثی سے صورت حال کا جائزہ لو۔" اس بار سجاد کا لہجہ بدلہ ہوا تھا اور صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا ہے۔ میں نے ان دونوں سے مڑ کر دروازے کا رخ کیا اور کہا:

" من اندر آ جاؤ۔ " ملکیلہ ڈرتے ڈرتے اندر آئی۔ سجاد نے اسے دیکھا' غصے سے اپنے ہونٹ کاشنے لگا۔ جبکہ جواد بدستور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ میں شکیلہ کی بے گناہی کا ثبوت دے سکوں گا۔ ملکیلہ بری طرح سمیٰ ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد سجاد نے کہا:

"بال بولو كياكهنا جاجة موتم؟"

''دیکھوسب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ شخص تم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے ایک کالے علم کے ماہر جوگ سے تعویز لے کر تہیں تہماری بیوی کے خلاف بھڑکایا ہے اور اگر تم یقین نہیں کرنا چاہتے تو میں خود تہیں یقین دلانے کی کوشش کرنا ہوں۔'' پھر میں نے جواد کو مخاطب کیا۔

"جواد میری طرف رخ کر کے میری آ تکھول میں دیکھو اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو بیشہ کے لئے اندھا ہو جائے گا۔ میں تجھ سے تیری بینائی چین لوں گا۔"

"اچھا تو گویا آپ بہت بڑے دیو تا ہیں.... شام جی پکی بات تو یہ ہے کہ یہ گھر صرف میرے بھائی کا نہیں 'میرا بھی ہے۔ اس پر میرا بھی پورا پورا حق ہے اور میں اس حق کی بنا پر تم سے کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے اندریماں سے باہر نکل جاؤ۔ اس مکار عورت کو تو ہم دکھے لیں گے جس نے نہ جانے کتنے عاشق پال رکھے ہیں۔ بھائی جان میں دعوے سے کہتا

ہوں کہ یہ مخض ہماری نام نماد بھابھی کا عاشق ہے۔ میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے ایک دو باریہ ہمارے گھرکے آس پاس چکر لگا آ ہوا نظر آیا ہے اور بقینی طور پریہ ان محترمہ سے ملنے ہی آتا ہو گا.... ہمیں دیکھ کر واپس چلا جاتا ہو گا لیکن جب موقع ملتا ہو گا..... "میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گئی 'میں نے کما:

"تم نے دیکھا سجادیہ پہلا شہوت 'جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میں اس کا کچا چھا کھول دوں گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی تو اس نے مجھ پریہ الزام لگایا 'جب کہ اس سے پہلے یہ صرف مجھے چور کہتا رہا ہے۔ ایک چالاک چور جو یمال چوری کی نیت سے آیا تھا لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ بات ختم ہو گئی اور شکیلہ بمن میرے ساتھ ہے تو اس نے فوراً پینترا بدل دیا۔"

"بي تم شكيله كو بار بار بمن كيول كمه رب مو .... شايد ميرب بهائى كو بيو قوف بنانے كے لئے .... جواد نے چرايك پينترا بدلا اور ميں بنس يزا-" ميں نے كما:

"جواد جو کہتے ہو وہ میری آ تکھول کی طرف دیکھ کر کھو۔" جواد نے ایک لمحے کے لئے کھ پر نظر ڈالی تھی اور اس لمحے میں نے دل میں سے خواہش کی کہ جواد اب سے بولے ...... مرف بچ۔ وہ ایک دم سحرزدہ سا ہو گیا تو میں نے کہا:

"دیکھو جواد کوئی عامل اگر کسی کو اپنے قابو میں لا کر تھم دیتا ہے تو وہ تھم ہر صورت بی مانا جاتا ہے۔ میں تمہیں تھم دیتا ہوں کہ جو حقیقت ہے بیان کرو.... صرف سے بولو سے بولو سے اور کوئی تھم نہیں دیتا تمہیں .... بولو سے بولو گے۔"

" ہال میں سیج بولوں گا۔"

اس عورت کا نام کیا ہے؟"

"شکیلہ۔"

"کون ہے یہ تمہاری؟"

"بھابھی۔"

"بھابھی کارشتہ کیا ہو تاہے؟"

"مال کی طرح ہو تا ہے۔"

"کیااس عورت نے تم سے یہ کما تھا کہ وہ تہیں اپنا بھائی سمجھتی ہے؟"

طرف پڑا ہوا پھر اٹھایا اور جواد نے باہر دوڑ لگا دی۔ سجاد خونخوار نگاہوں سے اسے گھور تا رہا پھراس نے جھے دیکھا اور آہت آہت چلتے ہوئے میرے قریب پہنچ گیا اور اس نے کہا:

دم ہندو ہو یا مسلمان مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے.... میری ہوی کو تم بمن کہ رہے ہو' تم نے مجھے دو بارنی زندگی دی ہے.... ایک میری پاک دامن ہوی کو واپس کر کے دو سری مجھے قل جسے بھیانک جرم سے روک کر..... میری سجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں۔"

"صرف شکریہ ادا کرنے سے کام نہیں چلے گا سجاد' تہیں میرے اس احسان کا صلہ بھی دینا ہوگا۔" سجاد نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا:

"میں بہت غریب آدمی ہوں کیا کر سکوں گا صلے کے طور پر؟"

"ايك وعده\_"

"صرف وعده \_"

"بإل-"

و پولو! ۲۲

"اس کے بعد تم بھی میری بہن پر کوئی شک نہیں کرو گے، سمجھ اس کے کردار پر کوئی شب نہیں دو گے.... اس کی معذور والدہ کردار پر کوئی شب نہیں کرو گے.... اس کی معذور والدہ کو اپنے گھر لے آؤ گے اور جس طرح بھی ہو سکا اس کی خدمت کرو گے وہ آنسو بھری آئکھوں سے جھے دیکھا رہا' میں نے لڑکی کے سرپر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد خاموثی سے باہر نکل آیا۔

\* \* \*

"ہاں۔" "خود تمهارے دل میں کیا تھا؟" "میں اسے پند کرتا تھا اور اسے اپنی خواہشات کے لئے تیار کرنا چاہتا تھا۔" "پھر؟"

"اس نے انکار کر دیا۔" "اس کے بعد؟"

"میں نے اپنے بھائی کے دل میں اس کے لئے شکوک پیدا کر دیے۔" "کیا تم نے کسی ہندو جو گی سے کوئی علم سیکھا ہے؟" "ماں۔"

"اس علم کو میں نے بھابھی پر آزمانے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔"
سجاد پھٹی پھٹی آنکھوں سے جواد کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چبرے پر ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا
رہا تھا اور پھر اچانک اس نے جواد پر حملہ کر دیا اور اسے زمین پر گرا کر اس کی چھاتی پر
چڑھ گیا۔ اس نے اس کی گردن پکڑلی تھی اگر جھ سے ایک لمحے کی تاخیر ہو جاتی تو سجاد کے
ہاتھوں مارا جاتا لیکن میں نے آگے بڑھ کر سجاد کو جواد سے علیحدہ کر دیا اور بولا:

"تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے صرف گھرسے نکالو کے اور دوبارہ بھی اس کی صورت نہیں دیکھو گے۔"

دمیں اسے زندہ نمیں چھوڑوں گا'اس کینے نے میری یوی پر جو بے بنیاد الزام لگائے ہیں 'اس کے نتیج میں میں اسے زندہ نمیں چھوڑوں گا۔ میں قتم کھاتا ہوں میں ......."

دو کھمو میں تمہیں خوش سے اجازت دیتا کہ اس ناپاک محض کو دنیا سے ہے ختم کر دو لیکن سے مناسب نمیں ہے۔ شکیلہ کو تمہاری ضرورت ہے اگر تم نے اس ناپاک محض کو مار لیکن سے مناسب نمیں ہے۔ شکیلہ کو تمہاری خرورت ہے اگر تم نے اس ناپاک محض کو مار دالا تو خود بھی گرفار ہو جاؤ کے اور شکیلہ بچاری اپنی معذور مال کی کفالت تک نمیں کر شکے گی"۔ سجاد نے میری بات سی اور نفرت بھرے انداز میں جواد سے بولا:

"جاجواد چلا جا یمال سے ... میں سمجھتا تھا کہ ہمارے جسموں میں دوڑنے والاخون ایک ہے .... تو میرا بھائی ہے .... لیکن تو بھائی نہیں ہے .... جا چلا جا اور اپنی یہ ذلیل صورت کبھی نہیں دکھانا مجھے ورنہ زندہ وفن کر دوں گا.... جاتا ہے کہ نہیں۔ " سجاد نے ایک

کھوپڑیوں کی مالا پڑی ہوئی 'چرے پر غصے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تبھی میرے عقب سے
پورٹی بر آمد ہوئی اور پورٹی نے آگے بڑھ کر مماوستو کے سامنے گردن خم کرتے ہوئے کما:
"جے مماوستو!"

"اور تواپنے بارے میں کیا کہتی ہے پورنی؟" مهاوستونے زہر ملے لیجے میں کہا۔ اور پورنی کے چرے کارنگ بدلنے لگااس نے مهاوستو کو گھورتے ہوئے کہا: "کالی کے گھر میں تہیں عزت دی جارہی ہے مهان وستو 'گرتمہیں بھی ہمارے آ داب کا خیال رکھنا چاہیے۔"

> ''کالی چنڈولی اپنی سرحدوں کاخود خیال نہیں کر رہی 'بہت آگے بڑھ گئی ہے تو۔'' ''کوئی بھول ہوئی مجھ سے۔'' پورٹی نے کہا۔ ''بھول سی بھول' تونے دھرم وستو کی پیٹھ میں ننجرمارے ہیں۔''

> > ليے؟"

"تيراانت كياب جانت ٢٠٠

«نهیں جانتی۔ "

"پورن پاٹھ کیے ہیں تونے؟"

"و کید دهرم وستو تو برا ہے ..... تیری فلمتی مهان ہے .... ہم تیرا مقابلہ نہیں کر کیتے لیکن ہمیں ہماری بھول تو بتا۔"

"تو جانتی ہے کہ یہ ایک مسلمان ہے اور ہم نے اس سے اس کا دھرم چھینا ہے۔ دھرم چھینا ہے۔ دھرم چھین کر ہم اسے اپ راستے پر لائے ہیں 'کیا تو جانتی ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے؟ اس کا دھرم ہمرشٹ کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا جتن نہیں کیے لیکن تو نے اس سے پریم کرکے اس کی نکیاں اسے واپس لوٹا دیں۔ یہ اپناسب کچھ چھوڑ کرنیکیوں کے راستے پر چل پڑا ہے۔ بول کیا یہ تیری وجہ سے نہیں ہوا؟"

"نہیں یہ اس کے اندر کی بات ہے۔"

"میں جو تجھے بتار ہاہوں وہ بچ ہے یا تو جو بکواس کر رہی ہے وہ بچ ہے؟" "دیکھ دھرم وستو پھر کہ رہی ہوں' تیرا گیان بڑا ہے مگر میں بھی پورنی ہوں تو میرامسلسل اتمان کر رہا ہے۔ میرے بھیراسے اچھانہیں سمجھ رہے۔" *31* باب نمبر

انسان کو نیکی کاکوئی بھی کام کرکے اس کاصلہ اپنے ضمیر کی طرف سے ملتا ہے اور وہ صلہ کا نکات کی ہردولت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے 'کوئی اگر اسے سمجھے تو اندازہ ہو۔ ہرحال ساری باتیں اپنی جگہ ' مجھے لطف آ رہا تھا۔ زندگی بیٹک تنما تھی لیکن اگر میں ایسے کام کرتا رہوں تو زندگی کی بیہ تنمائی بردی عمدگی سے دور ہو سمتی ہے۔ مجھے جو تو تیں حاصل ہو میں ہیں ' ان کا اس سے بہتر استعمال اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ دل میں بیہ خیال پروان چڑھنے لگا کہ جیسے بھی بن سکے 'جو قوت میں نے حاصل کی ہے ' اس سے انسانوں کو فائدہ پنچاؤں۔ اس شاندار اور قیتی مکان میں رہ کراگر زندگی گزار دی تو بیہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جس سے کوئی انسانوں کو فائدہ پنچے۔ بہت غور کرنے لگا اور پھر طبیعت پر پچھ ایسابو جھ سوار ہوا کہ اس وقت وہاں سے نکل آیا۔ میں اپنا گھرچھوڑ کرچل پڑا تھاوہ عیش و آسائش' وہ پورٹی جو ہمیری دیوائی تھی ' سب پچھ چھوڑ دیا تھا میں نے اور ذہن میں بس بیہ خیال تھا کہ کسی کے لئے کہ اس وقت وہاں سے نکل آیا۔ میں اپنا گھرچھوڑ کرچل پڑا تھاوہ عیش و آسائش' وہ پورٹی جو بھوڑ دیا تھا میں نے اور ذہن میں بس بیہ خیال تھا کہ کسی کے لئے پچھ کیا جائے اور پھر میں نہ جانے کتنادور نکل آیا۔ بست ہی عجیب سی کیفیت تھی میری۔ قرب وجوار کاماحول بھی بڑا اجبی اجبی لگ رہا تھا۔ کائی دیر تک پیدل چلتارہا اور اس کے بعد اچانک ، وجوار کاماحول بھی بڑا اجبی اجبی گھر بی کے بید بھی آئے کھل گئی۔ میں جوران رہ گیا تھا لیکن بیہ غشی تھوڑی ہی دیر تک طاری وی وہ اس کے بعد جیسے آئے کھل گئی۔

میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں ایک عظیم الثان غار میں موجود ہوں اور میرے سامنے نارنجی رنگ کا ایک غبار کے اندر سے نارنجی رنگ کا ایک غبار دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ نارنجی احیان ایک انسانی جسم نمودار ہوا اور میں اسے دیکھ کردنگ رہ گیا.... یہ دھرم وستو تھا۔ نارنجی رنگ کا جوگیا لبادہ او ڈھے ہوئے سریر ایک اونچا سا تاج پہنے ہوئے گردن میں انسانی

"ترے بھر ۔... تیرے بھیرکیا کر سکیس کے میرا؟" دھرم وستونے پیلے کپڑے کی ایک جھول میں ہاتھ ڈال کرماش کی دال نکالی اور اسے زمین پر دے مارا۔ پورٹی نے زمین پر بھرے ہوئے دال کے دانوں کو دیکھا جو بھولتے جا رہے تھے اور پھر ہردانے سے پیلے رنگ کی ایک عجیب و غریب جانور جو چاروں طرف پھیل گئے تھے اور اب ہر طرف اپنی چھ ٹائکیں اٹھائے ہوئے سیدھے کھڑے ہوئے چل رہے تھے۔ پورٹی نے انہیں دیکھا اور دال نکالی اور پہلے کے سے انداز میں زمین پر پھینک دیا۔ خوفناک جانوروں کا پورا کھیت آگ گیا تھا۔ انہوں نے وہاں موجود ہر چیز چاٹنا شروع کردی اور چاروں طرف سوراخ ہونے گئے۔ یہ سارے کام بڑے خوفناک انداز میں ہو رہے تھے۔ چنانچہ پورٹی نے ان جانوروں کو دیکھتے ہوئے کہا:

" ٹھیک ہے تو قشمتی مان ہے۔ دھرم وستو تو قشمتی مان ہے کیکن یہ بھی جانتا ہے تو کہ ہم بھی مہاکالی کی قشمتی رکھتے ہیں۔"

"برا گھنڈے تھے اپن فلتی برج" دھرم وستوبولا۔

"تيرے سامنے نہيں مهان وستو .... پر تيرے بل پر تو ہو سكتا ہے ... كيا سمجما -"

"من توغلط راستوں پر لے گئی ہے اسے مغلط راستے ہیں تیرے؟"

"تو پير مجھے بتامهان وستو كه ميں كياكروں؟"

"اس کے من سے میہ نیکیوں کا بھس نکال دے 'اسے اپنے راستے پر لگامیہ تیرے شریر میں بھی دلچیں نہیں لے رہا۔ "

"وه تو تھيك ہے ليكن كرناكيا جاہيے....كيا كرول ميں؟"

"يهلے اے اپنے شرير كے جال ميں پھانس-"

" ٹھیک ہے دھرم وستومیں ایباہی کروں گی۔"

"یاد رکھ اسے نیکیوں کے راہتے پر نہیں چلنا چاہیے۔" دھرم وستونے کہا اور پھراس نارنجی چادر سے اندر چلا گیا۔

وهرم وستو تو چلاگیالیکن میرے ذہن میں وہ ایک خوفناک طوفان برپا کر گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں ۔۔۔ واقعی انہوں نے مجھ سے میرا ایمان میں یہ لوگ ۔۔۔۔ کس انداز میں کہہ رہے ہیں۔۔۔۔ واقعی انہوں نے مجھ سے میرا ایمان چھین لیا۔ ارے یہ کیا ہوا' میں تو کس اور ہی رائے پر نکلا تھا۔۔۔۔ میں تو دهرم وستو کو شکست

دے کر اپنا عمل خود ہی کرنا چاہتا تھا..... اپنے راستوں کا انتخاب کرنا چاہتا تھا..... یہ کون سے راستے میرے سامنے آ گئے.... آہ یہ تو بہت برا ہوا..... میں نے تو نیکی کے راستوں پر چلنے کا فیصلہ کیا تھا' بدی کی یہ قو تیں مجھ پر کس طرح غالب آ گئیں اور اب ان قوتوں سے میں کیسے نکلوں گا.... میرے ذہن میں لاتعداد منصوبے تھے.... ان منصوبوں کا اب کیا ہوگا.... یہ تو بہت ہی برا ہوا۔ سارا ماحول میرے سامنے سے او جھل ہوگیا پورنی بھی گم ہوگئی تھی'جس نے مجھے ان راستوں پر بھٹکایا تھا اب میں ہوش و حواس کے عالم میں اس غار میں موجود تھا'جس کے بارے میں بالکل نہیں معلوم تھا کہ کمال واقع ہے؟

میں نے دل میں سوچا کہ جو برائی میرے دل میں پیدا ہو گئ ہے' اسے دور ہوتا چاہیے۔ میں یہاں سے نکلوں گا' جاؤں گا کہیں اور اس کے بعد میں اس غار سے باہر نکل آیا۔ میرے دل میں اب ایمان کی آگ روشن ہو گئی تھی' سب کچھ چھوڑ آیا تھا میں نکیوں کے سمارے چلتے ہوئے اور اس وقت تک چلتے رہنا چاہتا تھا' جب تک نشان منزل نہ مل جائے۔

باہر آسان پر تیرتے ہوئے کالے بادلوں کے کلاے آپس میں جڑ گئے اور گھٹا ٹوپ تاریکی چھاگئی گھرکچھ منھی منھی بو ندوں نے پیشانی آ کھ اور تاک پر اپنی موجودگی کا احساس دلا کاخوفردہ کرنا جالا لیکن اس وقت جو احساس دل پر حاوی تھاوہ ہر طرح کی چیزوں کو نظر انداز کرنے کے مجبور کر رہا تھا۔ مجھے بس اچانک ہی ہے احساس ہوا تھا کہ یہ ہو کیا گیا.... ایسا کیسے ہوا..... دھرم وستو نے مجھ سے میرا دین چھین لیا.... مجھے اس طرح میرے دین سے دور کر دیا گیا کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ بہت سے کردار آئے تھے اس دوران بہت سے بجیب و غریب ماحول پیدا ہوئے تھے، میں بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ برا پریشان تھا میں 'میرے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیال آ رہے تھ' چلتے بہت سا فاصلہ طے ہو گیا اور میں پریشان نہان سا آگے بردھتا ہوا آخر کار تھک کرایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے آئیس بند کیس تو میرے بریشان سا آگے بردھتا ہوا آخر کار تھک کرایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے آئیس بند کیس تو میراں کرنے لگا۔ میں نے ایک بیس منان ہو سیا کہ میرے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ میں خام منہیں شامی ہے .... اختشام احم ہے تہمارا نام سام منہیں شامی ہے .... اختشام احم ہے تہمارا نام .... تم ہندو نہیں مسلمان ہو .... کندے علوم کے ماہر نہیں ہو تم بلکہ تہمارے وجود میں نکیاں ہیں۔ بھٹکا ویا گیا تھا تمہیں' کندے علوم کے ماہر نہیں ہو تم بلکہ تمہارے وجود میں نکیاں ہیں۔ بھٹکا ویا گیا تھا تمہیں' کیکئی جو شیطان کیا دیا جے بو تو جاؤ رام چرن کون جو دیور میں نکیاں ہیں۔ بھٹکا ویا گیا تھا تمہیں کیا دہ ہے۔ رام چرن کون ہے؟ کیکئی کون ہے اور پھر ججھے بہت می ایسی جگہوں کے بارے کیا کہ دہ ہے۔ رام چرن کون ہے؟ کیکئی کون ہے اور پھر ججھے بہت می ایسی جگہوں کے بارے

راجن بورجانا چاہے ہو؟"

"ہاں وہیں جارہا ہوں۔"

"تو پھر چلے جانا ہم ایک رقعہ دیں گے تہیں' ہماری بیٹی کے میاں کو دے دینا۔" "مھیک ہے۔"

"تم روئی کھاؤ ہم ذراا پی بیوی سے کمیں کہ وہ رقعہ لکھ دے۔ اصل میں ہمیں تو پڑھنا آتا نمیں ہے ' وہی بس ایک پڑھ لیتی ہے بھاگوان۔ " وہ مخص اندر چلا گیااور تھوڑی در کے بعد رقعہ لے کرواپس آگیاوہ بڑی خوش اخلاقی سے چیش آ رہا تھا۔ اس نے ایپ خاندانی معاملات بتاتے ہوئے کہا:

"میرا برا بھائی شروع سے وہیں رہتاہے'اس کے بیٹے سے میری بیٹی کابیاہ ہواہے۔ آپ بھی جاتے رہتے ہوں گے وہاں؟"

''لو گھر آئگن ہے ہمارا وہ تو' دو چار مینے میں چکر لگ جاتا ہے۔''

"وہاں ایک رام چرن جی ہوا کرتے تھے 'بست بوے رکیس تھے وہاں کے؟"

"ان رئیسوں کی کیا بوچھو 'بس عیاشیوں میں سب کچھ کھو بیٹھے اور پھر رام چندر نے تو حد ہی کر دی ہے 'ایک ڈائن گھر میں لا ڈالی ہے ' بری کمانیاں سی ہیں بھائی صاحب اس کی ' کیکئی نام ہے اس کا 'سارا راجن بور اس کے خوف سے کانپتا ہے۔ بری جیب و غریب صورت حال ۔۔۔ "

"كياس كے خلاف كى نے كھ كيانىس؟"

"عزیزم بس گندگی اور برائی سے مبھی خو فزدہ ہوتے ہیں..... تو بید رقعہ آپ وہاں ہماری بیٹی کے میاں کو دے دہجتے 'بری مرمانی ہوگی۔ "

میں وہاں سے چل پڑا اور راستے طے کرتا ہوا' آخر کار راجن پور میں داخل ہو گیا۔ راجن پور پینچ کرمیں نے تندور والے کی بیٹی کا گھر تلاش کیا اور اس کے دروازے پر پینچ کر رقعہ اندر بھیجا' ان لوگوں نے میری بردی مہمان نوازی کی' میں زندگی میں ایک نئے دور سے گزر رہا تھا۔ پھرمیں نے اپنے طور پر رام چندر کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچ گیا۔

ata ata ata

میں بتایا گیا۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں ہانڈی کی طرح یک رہیں تھیں اور میں ایک انو کھی کہانی جس کا تعلق میری ذات سے نہیں تھا انو کھی کہانی جس کا تعلق میری ذات سے نہیں تھا لیکن جو اس طرح میرے ذہن میں اثر گئی تھی، جیسے میں اس ماحول سے پورا پورا واقف بول ۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ واقعی یہ تو بہت ہی خوفناک بات تھی۔ مجھ سے میراایمان چھن مول سے ایکان کو قائم رکھنے کی کوشش کی گیا تھا۔ نداق ہی نداق میں، جبکہ میں نے ہر طرح اپنے اس ایمان کو قائم رکھنے کی کوشش کی سے تھی۔ بسرطال میں وہاں سے آگے بڑھ گیا اور جب بارش ختم ہوئی تو میں ایک بہتی میں تھا۔ ایک شخص نے مجھے مخاطب کر کے کہا:

" بھائی صاحب آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں 'کمیں پانی میں گر گئے تھے آپ؟ " " نہیں بارش میں بھیگ گئے ہیں۔ "

"جى!" وه حيرت سے بولا۔

"بارشول كايد موسم كمال ہے؟"

" پت نہیں لیکن راستے میں بارش ہوئی تھی' تم دیکھ لو میرے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں۔ ویسے بھائی یہ کونساشرہے' بتا کتے ہو؟"

"رام نگرہےاس کانام۔"اس نے کہا۔ بسرحال میں آگے بڑھتارہا' بھوک سے بدن سوکھا جارہا تھا' ایک ایس جگہ نظر آئی جہاں تندور لگا ہوا تھا۔ سامنے کچھ دیکیچ رکھے ہوئے تھے۔ تندور کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا:

"بھائی کھانامل سکے گا؟"

"بال بال کول نہیں ۔۔۔۔ کھانا کھاؤ گئے۔۔۔۔۔؟ بیٹھ جاؤ۔ "اس شخص نے میرا حلیہ دیکھتے ہوئے کہا۔ پیتہ نہیں کیما حلیہ ہو رہا تھا ' جھے خودیہ احساں ہو رہا تھا کہ جو عیش و عشرت میں چھوڑ کر آیا ہوں 'اس میں میرا ایمان جل کر خاکسر ہو گیا تھا۔ فکر و فاقہ کی یہ زندگی تو اس سے بہت بہتر ہے۔ کم از کم آرام تو ملے گامیری روح کو ' کچھ کرنے کا موقع تو ملے گا اور خاص طور سے بہت بہتر جہ کے کمانی جھے سائی گئی تھی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ تندور سے رام چرن جس کی کمانی جھے سائی گئی تھی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ تندور والے نے جھے کھانا دیا اور میں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تب میں نے اس سے پوچھا: والے نے جھے کھانا دیا اور میں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تب میں نے اس سے پوچھا: "جمائی ایک آبادی ہے جس کانام راجن پور ہے 'کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟"

''لو بھائی راجن پور کے بارے میں نہیں جانیں گئے' ہماری بیٹی بیابی ہے وہاں۔ کیا تم

اس نے کما اور پھر مجھے اپنے ساتھ لئے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے سے گزرتے ہوئے اچانک اس نے راستہ بدل دیا اور کہنے لگی:

"إدهرت آجائي مهاراج سيده جانا تهيك نبيس ب-" بين مُحمُّما اور پهر آگ بره كيا- وه كنے لگى:

"بہ جمارا علاقہ ہے میں بہیں رہتی ہوں 'جلدی جائے کوئی دیکھ نہ لے۔" "مرازی تم!" میں نے تعجب سے کہا۔

"نام سنجو گتا ہے۔ کیا تم میرا نام بھی بھول گئے؟"

و نہیں سنجو کما لیکن حالات عجیب عجیب سے ہو رہے ہو۔"

"شام آؤ اندر چل کرباتیں کریں گے 'وہ سامنے ہی تو میرا ٹھکانہ ہے۔" چھوٹا ساگھر تھا۔ تین کمرے ہے ہوئے تھے 'اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا اور بولی:

"اب جی بھر کر ہاتیں کریں گے۔"

"تم يهال رهتي هو؟"

"زیادہ تر تو حویلی میں رہتی ہوں' جب چھٹی ہوتی ہے تو یماں آ جاتی ہوں' ویسے پیتہ منیں کیکئی دیوی کماں ہے؟"

"حتمس نهین معلوم اس کے بارے میں؟"

"قتم لے لو مجھے کیا پتہ 'بس اس دن اس کے غار کا دروازہ دیکھا تھا 'اس سے پہلے اس کے بعد مجھے کیا پتہ 'اگر شام اس کے بعد مجھی نہیں دیکھا 'ہائے رام وہ دن یاد کرتی ہوں تو جان نکل جاتی ہے 'اگر شام جی تم میری مدد نہ کرتے تو میراکیا ہو تا؟"

"سنجو گناتم مجھے کچھ بتاؤگ؟"

"د کس بارے میں؟"

"میں تم سے تمام تفصیلات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیکئی کیا ہے؟"

سنجو گتا کچھ دریہ تک سوچتی رہی پھر کہنے لگی:

"تم نے پہلے بھی مجھ سے پوچھا تھا مہاراج 'ہم نوکرانیاں ہیں' اس محل میں پیدا ہوئے ہیں' اسی میں جوان ہو کمیں اور اسی میں مرجا کمیں گی' پر ہمیں پچھ نہیں معلوم ہو گا' جو کما باب نمبر 32

وہاں پہنچنے کے بعد میں نے رام چندر سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو ایک اور شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا:

"كياكام ب مماراج رام چندر سے؟"

"بت ضروري كام ب، تم انهيس خركر دو-"

"جمیں تھم ملاہے کہ حویلی میں کی نے آدمی کو نہ آنے دیں 'خبر کرنا بیکار ہے۔" "مگر جھے بہت ضروری کام ہے؟"

"معانی چاہتے ہیں 'ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہم سے کما گیا ہے۔ " ابھی یہ باتیں ہو رہی مخص کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑی سامنے سے آتی دکھائی دی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی شکل میرے لئے شاسا ہو وہ میرے پاس آگئ اور مجھ سے کہنے گئی:

"ارے شام جی مهاراج آپ؟"

"تم مجھے جانتی ہو؟"

" لیج آپ کو نمیں جانوں گی' آپ نے تو بہت بڑا کام کیا ہے ہمارے مہاراج کے لئر "

میں نے آئکھیں بند کرلیں اور یہ غور کرنے لگا کہ وہ کونساکام ہے جو میں نے ان کے لئے کیا ہے۔ بسرحال تفصیل تو نہ معلوم ہو سکی۔ میں نے اس لڑی سے کما: "خیر میں نے اگر کوئی کام کیا ہے تمہارے لئے تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ اب یہ بتاؤ

"ارے آنے دو انہیں ' یہ تو مماراج رام چرن کے خاص آدمیوں میں سے ہیں۔"

"کیکئی کمال ہے؟"

"وہ آپ سے ملاقات کریں گی وہ آپ کے لئے پریشان ہیں لیکن آپ کو ان کی شکتی کا اندازه نمیں ب مهاراج وه بهت بری بین آیئے آئے میرے ساتھ چلئے۔" میں اس کے ساتھ کرے سے باہر نکل آیا' وہ مجھے برانی حویلی کی طرف لے جارہا تھا اور برانی حویلی کے بارے میں تھوڑے بہت خیالات میرے ذہن میں تھے وہ مجھے برانی حولمی کے عقبی حصے میں لے گیا۔ یمال ایک ویران اور سنسان برآمدہ نظر آ رہا تھا' اس نے وه بند دروازه كھولا اور مجھے اندر چلنے كا اشاره كيا۔ ميں اندر داخل ہو گيا ليكن اندر قدم ر کھتے ہی ایک عجیب سی خوشبو چاروں طرف بھیلی ہوئی محسوس ہوئی۔ سزرنگ کی مدھم روشني پيلي موئي تھي اور اس روشني ميں ايك وسيع و عريض باغ نظر آ رہا تھا ليكن ايك لمح کے اندر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ باغ مصنوعی ہے۔ انتمائی اونچے در خت جن کی شاخیں اور یت ایک دو سرے میں اوپر جا کر اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ آسان کا نام و نشان نظر نمیں آتا تھا گویا ایک چھت بی ہوئی تھی اور سب کچھ اس چھت کے نیجے تھا۔ انگوروں کی بیلیں ان میں جھولتے سیاہ اور سز انگوروں کے خوشے تھے خوش رنگ پھول' چپھاتی چڑیاں اور دوسرے نتھے پرندے ' جگه جگه فوارے ' بعض جگه فواروں کے گرد بنی ہوئی غونچیوں پر خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آکھوں میں شوخی اور لگاوٹ تھی۔ ہری راج میری راہنمائی کرتا ہوا ایک اور عمارت کے وروازے پر پہنچ گیااور پھر دروازہ کھول کر پیچیے ہٹ گیااور مجھے اندر جانے کا اشارہ کرتے

" کیکئی آپ کا انظار کر رہیں ہیں مماراج۔ "میں نے دروازے سے اندر قدم رکھا۔

میڑھیاں بی ہو میں تھیں 'پندرہ سولہ میڑھیاں اترنے کے بعد میں ایک بہت ہی شاندار

مرے میں پہنچ گیا ، جس کا فرش سنگ مر مرسے بنا ہوا تھا۔ دیواریں بھی سنگ مر مرسے

بی ہوئی تھیں۔ عین درمیان میں ایک خوبصورت تخت جیسی چیزر کھی ہوئی تھی اور اس پر

ایک انتائی خوبصورت عورت نیم دراز تھی۔ ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا مالک شخص اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ یمال اور کوئی نہ تھا۔ عورت نے مجھے غور سے دیکھا اور پھرانی جگہہ سے اٹھ کھڑی ہوئی 'اس کی آ تکھوں میں ایک عجیب سی

جاتا ہے' ہم کرتے ہیں تم نے ہم پر احسان کیا تھا اس دن ورنہ نہ جانے کیا ہوتا ہمیں' پہلے تو پہتہ ہی نہیں تعلیم اس نے جلدی سے ۔ تو پہتہ ہی نہیں تھا مگر اب پہتہ ہے کہ سمیکئی نے جیسا کہا دیسا کیا' پھر اس نے جلدی سے دنبان دانتوں میں دبالی اور خوفزدہ نظروں سے إدهر أدهر ديكھتے ہوئے بولی۔ میں اس کے انداز پر چونک پڑا اور اسے غور سے دیکھنے نگا وہ اور گھراگئی اور پھر كہنے ميں اس کے انداز پر چونک پڑا اور اسے غور سے دیکھنے نگا وہ اور گھراگئی اور پھر كہنے گئی:

"ہم نے کوئی ایسی ولی بات تو نہیں کہ دی ہے؟" "بس سے بولا ہے تو نے اور کچھ نہیں کہا ہے سنجو گنا۔" میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"بال مماراج .... بال .... اس نے تیج ہی کہا ہے۔ دو سراتیج میں آپ کے سامنے کموں گا۔ " اچانک دروازے سے ایک عجیب و غریب شکل کا آدمی نظر آیا اور میں اسے دیکھنے لگا۔ ایک لمبی چوڑی فخصیت کا مالک تھا' رنگ گرا کالا اور بدن پر بہت قیمتی لباس پنے موئے تھا تو جا سنجو گنا۔ اور سنجو گناگردن جھکائے واپس چکی گئی۔

"جارا نام بری راج ہے 'ہری راج کو تو آپ جانتے ہی ہیں مماراج۔" میں نے اپنے دل میں غور کیا اور جھے یاد آگیا کہ ہری راج یمال کا دیوان ہے۔ آہ ایک ایسا کام میرے سپرد کیا گیا تھا' جس کی مجھے کچھ تفصیلات معلوم نہیں تھیں۔ رام چرن' کیکئ' سنجو گنا اور اب سے ہری راج۔ راجن پور میں مجھے کیا کرنا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا لیکن میری جون بدل رہی تھی۔ میں نے جو گناہ کرکے اپنے ضمیر کو کانٹے لگائے تھے اب وہ کانٹے ایک ایک کر کے باہر نکل گئے تھے۔ چند لمحے خاموثی رہی پھراس نے کہا:

"بہ سب آپ کو شام کمہ رہے ہیں مماراج حالانکہ آپ کا نام اختشام ہے۔ یمی ہے نا' آپ تو مسلمان ہیں' آپ نے تھوڑی دیر کے لئے اپنا دھرم چھوڑ دیا تھا مگراب دھرم دلیں میں واپس آگئے ہیں آپ۔"

"ہاں ایسا ہی ہے گراب میہ بتاؤ کہ رام چرن کمال ہے؟"
"وہ تو بعد میں بتا دیں گے ہم لیکن آپ کے لئے ایک سندیس ہے مماراج۔"
"بولو؟"

"آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔"

کے بعد ظاہر ہے میں آپ کے ساتھ کیا کر عتی ہوں۔"

"میں تو تیرے ساتھ کچھ کرنے کے لئے آیا ہوں کیکی، تو اپنے جادو کو ختم کردے،
کونکہ تیرا یہ جادو انسان دشمنی ہے اور مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں انسانوں کو تیرے چگل
سے نجات دلاؤں۔ بہت سے لوگ تیرے جادو کی وجہ سے مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ تیرا
شوہر رام چندر بھی تیری وجہ سے مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سب پچھ چھوڑ دے اپنے
آپ کو ختم کر لے .... کیکئی اپنے شیطانی عمل کو ختم کردے۔"

"شرم نمیں آئی تہیں ایک باتیں کرتے ہوئے جون کے اتنے سکھ اٹھا لیے ہماری شکی سے اور آج ایمان دھرم کی بات کر رہے ہو۔ واہ رے واہ تہمارا ایمان دھرم 'انا پکھ حاصل کر ہم سے جیون کے سارے مزے لے اور اب چلے ہو دھرماتما بننے کے لئے۔ یہ چال چلتر کسی اور کو دکھانا ہمارے سامنے نہیں چلے گی تہماری۔ تم دھرم وستو مماراج کو جانتے ہو' انہوں نے سب پچھ بتا دیا ہے تہمارے بارے میں ہمیں.... کیا سمجھے۔ "

"میں سب کچھ جانتا ہوں' سب مانتا ہوں اور یہ بھی مانتا ہوں کہ اپنے فہ بہ سے ہٹ گیا تھا' اپنے دین سے دور ہو گیا تھا' میں نہیں جانتا کہ جو غلاظت میرے وجود میں پہنچ چکی ہے اس کی وجہ سے مجھے معاف بھی کیا جائے گا کہ نہیں لیکن معافیاں مانگنا رہوں گا' ہو سکتا ہے کوئی ایبالمحہ آ جائے جب مجھے معافی مل جائے' البتہ جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کوئی ایبالمحہ آ جائے جب مجھے معافی مل جائے' البتہ جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے اسے ضرور سرانجام دوں گا۔"

"د کیمو مجھ سے دشمنی مت لو' نقصان اٹھاؤ گے' میں نے بھی جیون بھر چنے نہیں بھونے' بولو کیا کتے ہو؟"

" تجھے ختم ہونا پڑے گا کیکئی۔ " میں نے کہا اور وہ ہنتی ہوئی اپنے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کی طرف مڑی اور کہنے گئی:

"اشت ورا اسے اس کی شکتی کا مزاتو چکھا دے میں تیرا انظار کر رہی ہوں۔ "وہ والیس کے لئے مڑی۔ پھر اچانک مجھے اپنے عقب سے کچھ عجیب می آوازیں سائی دیں والیس کے لئے مڑی۔ پھر اچانک مرمر کی ان دیواروں میں سوراخ نمودار ہو گئے تھے اور ان میں نے گھوم کر دیکھاتو سنگ مرمر کی ان دیواروں میں سوراخ نمودار ہو گئے تھے اور ان میں سے پانی کی دھاریں پھوٹ بڑی تھیں یہ دھاریں اس تیزی سے پانی نیچ برسا رہیں تھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر بے پناہ پانی جمع ہو گیا اور میں نے خوفزدہ انداز میں بلٹ کر

مسراہٹ پھیلی ہوئی تھی' جب میں اس کے قریب پنچا تو وہ برے احرام کے ساتھ بولی:
"آیے مماراج آپ کے سامنے میں اس تخت پر نمیں بیٹھ عتی' آپ نے پورنی کے جاپ کیے ہیں اور آپ کے پاس مجھ سے بری شکتی ہے۔"
"تم کیکئی ہو؟"
"ہاں۔"

"اوریه اشت مهاراج-" اس نے کہا۔

" کیکئی میں نے جو جاپ کئے تھے "میں ان سے تائب ہو چکا ہوں وہ ایک شیطانی عمل تھا اور تم ضرور یہ بات جانتی ہو گی کہ میں مسلمان ہوں۔ چند لمحوں کے لئے تو مجھ سے میرا ایمان چھن گیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں واپس اپنی اصلیت میں آگیا عالا تکہ میں نے تو گناہ عظیم کیے ہیں لیکن نہ جانے کیوں میرے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا گیا اور اب یہ سمجھ نے تو گناہ علقہ کے ہیں لیکن نہ جانے کیوں میرے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا گیا اور اب یہ سمجھ رہی لو کہ میں کالی طاقت سے نفرت کرتا ہوں "میں اس ناپاک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا "سمجھ رہی ہو ناتم۔ "کیکئی کی مسکر اہمٹ سکڑ گئی لیکن اس نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال کر کہا: "تو پھر ہتلا ہے شام جی مماراج "میں آپ کا سواگت کیسے کروں؟"

" پہلی بات تو یہ کہ میرا نام شام نہیں بلکہ اختشام ہے ' دو سری بات یہ کہ میں یمال کھڑا ہوا ہوں 'بس اتنا ہی کافی ہے۔ "

" ٹھیک ہے تو چر ہم اس تخت کو چے سے ہٹا ہی دیتے ہیں۔" اس نے مر کر اس خوبصورت تخت کو دیکھا اور دو سرے لمح وہ تخت میری نگاہوں سے او جھل ہو گیا۔ کیکئی پھر میری جانب متوجہ ہو گئے۔ اس نے کہا:

"تو اختثام جی مهاراج بہت سی باتیں بڑے سے بڑے گیانی کی سمجھ میں نہیں آتیں'
آپ ایک ایسے آدمی کی حیثیت سے میرے پاس آئے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں' اگر
پورٹی کا داس سمجھ کر آپ کی سیوا کروں تو بڑی بات ہے لیکن اگر ایک عام آدمی کی
حیثیت سے آپ سے ملاقات کروں تو مجھے بتائے کہ اس سے کیافائدہ ہو گا مجھے؟"
دیثیت سے آپ میکئی جی کہ بس پچھ خاص باتوں کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں۔"
دوری تو میں جانتا چاہتی ہوں مماراج' پورٹی کے داس کی حیثیت سے تو آپ کا ایک
مقام تھا لیکن اگر آپ نے اپنا مقام چھوڑ دیا ہے تو آپ ایک عام سے آدمی ہوئے اور اس

دیکھا۔ اب جو میں نے ادھر دیکھا تو یہال کچھ بھی نہیں تھا' نہ وہ اشت نامی فخص تھا' نہ کیکی 'بس میں تھا اور سنگ مر مرکی یہ زمین ایک کنو کمیں کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تقى- يانى اس طرح نكل رباتها جيسے كى دريا كارخ إدهرموڑ ديا كيا مو۔ ديكھتے بى ديكھتے يانى بھرنے لگا اور میں بدن میں جھرجھری ہی محسوس کیے بغیرنہ رہ سکا۔ یانی مخنوں سے گزر کر گھنوں اور گھنوں سے گزر کر رانوں اور پھر کمر تک پہنچ گیا اور اجانک ہی میں نے پانی میں ایک مچھلی می تیرتی ہوئی دیکھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ وہ یانی کی سطح پر تیرنے والی شخصیت کیکئی کی ہے' اس کا چرہ صاف نظر آ رہا تھا اور وہ بڑی دلچیپ نگاہوں ہے مجھے دیکھ رہی تھی لیعنی اس کا چرہ تو سمیکئی کا تھا اور بدن مچھلی کا' یہ بسرحال ایک سنسنی خیز احساس تھا اور اسے محسوس کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل کیانی کے تھییڑے میرے قدم اکھاڑے دے رہے تھے میرے دل میں ایک عجیب ساجذبہ ابھرا اور میں نے سوچا کہ کالی جادو کی دنیا سے نکل کر اب ایمان دھرم کی بستی میں آیا ہوں تو جو بھی مشکل ہو دیکھ لیا جائے گا۔ اللہ تعالی اگر میری حفاظت کرنا جائے گا تو کر لے گا' ورنہ جو اس کا حکم۔ اس احمال کے ماتھ ہر خوف میرے ول سے نکل گیا۔ میں جانا تھا کہ کائات میں آئکھ کھولنے والے ہر نومولود کے بارے میں ہم کچھ اور کمد سکتے ہوں یا نہ کمد سکتے ہوں' یہ ضرور کمہ سکتے ہیں کہ بالآخر سے ایک دن ضرور مرجائے گا۔ موت برحل ہے اور اس کا یقین کرنے والا حق ہے اور حق سے نجات ممکن شیں۔ میں نے آئکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگا کہ کوئی تدبیر نہیں کرول گامیں۔ اس وقت اجانک شور تھم گیا اور ایک دم سانا تھیل گیا۔ میں چونک کر إدهر دیکھنے لگا' میں نے یانی میں قلیلیں کرتی ہوئی سیکنی کو دیکھاجو ب چینی نے اچانک رک گئی تھی۔ اس کا مچھلی کا بدن یانی میں جنبش کر رہا تھا۔ وفعتا" فرش میں ایک برا سوراخ نمودار ہو گیا اور یانی دہشت ناک آواز کے ساتھ اس سوراخ میں داخل ہونے لگا۔ کیکئی نے ایک بھیانک چنخ ماری اور کم ہوتے ہوئے پانی میں ایک سوراخ کی طرف لیکی' اس کابدن اچانک ہی ایک لمبی چمکدار لکیر کی شکل اختیار کر گیا اور پیہ لكير تؤب كرايك سوراخ ميں داخل ہو گئ اور وہ غائب ہو گئے۔ ياني اس برق رفتاري سے سوراخ میں غائب ہوا تھا کہ چند لمحوں میں زمین صاف ہو گئی۔ سوراخ چو نکہ بلندی پر تھے اس لئے اب ان میں سے کوئی یانی نہیں گر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے عقب میں اشت کو

ر پھا۔ اشت ایک لیے سانپ کی شکل میں موجود تھا' حالانکہ اس سے پہلے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا لیکن اس بار میں دیکھ رہا تھا کہ اشت ان بلند سوراخوں کی طرف لیک رہا ہے وہ بار بار سنگ مر مرکی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے گر ہر بار پھل کر نیچ گر جاتا۔ آخرکار وہ میری طرف لیکا لیکن مجھ تک نہیں پہنچ سکا' تب میں نے خود آگے قدم بڑھائے اور جھک کر چھن سے پکڑ لیا۔ اشت کا چرہ بھی اس کا اپنا چرہ تھا اور باتی بدن سانپ 'وہ میری کلائی سے لیٹ گیا اور میں نے پہلی بار قریب سے اسے دیکھا' اس کا چرہ سانپ 'وہ میری کلائی سے لیٹ گیا اور میں نے پہلی بار قریب سے اسے دیکھا' اس کا چرہ سانپ کے بدن کی مناسبت سے چھوٹا ضرور ہو گیا تھا لیکن اصل ہی تھا اور وہ بے جد مانپ کے بدن کی مناسبت سے چھوٹا ضرور ہو گیا تھا لیکن اصل ہی تھا اور وہ بے جد خوفردہ نظر آ رہا تھا پھراس کی آواز ابھری:

"دبیا ہو تیری مهاتما' مجھے چھوڑ دے ..... میرے محن مجھے چھوڑ دے .... میرا کوئی قصور نمیں ہے' میں تو بس کیکئی کا غلام تھا۔ مجھے چھوڑ دے مہاراج ..... میں تجھے کوئی نقصان نمیں پنیاؤں گا۔"

"اشت بس جھ سے پھھ معلومات چاہئیں ..... کیکئی کا جادو ختم کرنا چاہتا ہوں میں ..... اس نے جتنے لوگوں کو اپنے سحر میں گرفتار کیا ہے ' انہیں آزادی دلانا چاہتا ہوں ..... نہ میری جھ سے دشمنی ہے نہ کسی اور ہے۔ "

"بہت مشکل کام ہے دیوتا' بہت مشکل کام ہے' پر میں آتما ہوں۔ مجھے تو چھوڑ ۔۔۔"

"وہ کمال چلی گئی ہے سوراخ میں گھس کر۔"

"میں نہیں جانتا' مجھے نہیں معلوم.... ہو سکتا ہے کالی کنڈ چلی گئی ہو..... اس کا کالا جادو تجھ پر اثر نہیں کر سکا' ڈر کر بھاگی ہے تجھ سے۔ اس کے تو ہزاروں ٹھکانے ہیں دھرتی پر تجھ سے نہ پچ سکی تو پا تال میں چلی جائے گی۔ مارے تو ہم گئے..... ہمیں چھوڑ دے۔" اشت ایک بار پھرچنیا:

" یہ کالی کنڈ کون می جگہ ہے اشت مجھے وہاں لے چل؟" "ارے دیا رے دیا' اگر ہم تمہیں وہاں لے گئے تو وہ ہمیں کماں چھوڑے گی۔" "وہ مار دے گی مجھے؟"

"ہاں۔"

برهتا رہا کھرایک غار کے سامنے وہ رک گیا اور بولا:

"چلو ..... اندر چلو-" میں اس کی ہدایت پر غار میں داخل ہوا تھا۔ اندر کھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا' اچانک ہی اس نے مردہ سے لہج میں کہا:

"مماراج وار ہو گیا ہے آپ پر .... زمین پر بچھو رینگ رہے ہیں۔ راستہ بند کر دیا گیا ۔۔"

میں ایک دم رک گیا۔ میری آ تھوں نے زمین پر انتائی سمی سمخی سرخ چنگاریاں متحرک دیکہیں اور پھرجب غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دو دو اپنچ کے سائز کے بچھو ہیں' جو اینا کالا ڈھنگ اٹھائے میری طرف لیک رہے ہیں۔ تنظی منظی سرخ چنگاریاں ان کی آئکھیں تھیں وہ میرے اتنے قریب آ گئے کہ ان سے بچا مشکل ہو گیامیں خاموثی سے آنے والے وقت کا انظار کرنے لگا۔ پھو میرے پیروں پر چڑھے ' انہوں نے شاید ڈنک بھی مارنے کی کوشش کی لیکن مجھ پر کوئی اثر شیں ہوا وہ تھوڑی دریہ تک میرے پیروں پر حملہ آور رہے اور پھر کوئی حل نہ یا کروہاں سے نائب ہو گئے۔ "اشت کی آواز پھر ابھری: "مماراج بيه كالے بچھو بيں " پھرير ذنك مارے تو ياني بن جائے گرب ناكام رہے ہيں۔ آگے برطوتم نے اسے شکست دے دی ہے۔ " میں وہاں سے آگے برطاتو ایک اور دھانہ نظر آیا'جس کے دوسری طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی جوں ہی میں نے دھانے سے الدر قدم رکھا' اچانک تیز گر گراہٹ کے ساتھ لاتعداد پھر نیچے گرے۔ پھر کیا چانیں تھیں یوری 'جن میں سے کھ براہ راست میرے بدن بر گری تھیں۔ بس ایسے ہی لگا تھا جیسے روئی کے گولے ہوں لیکن یہ گولے نیجے گر کر ریزہ ریزہ ہو گئے اور مٹی کا بادل فضامیں بلند ہو گیا۔ میں رک گیا اور اس وقت تک خاموش کھڑا رہا جب تک کہ یہ سلملہ ختم نہیں ہو گیا' لیکن میرا ول ایمان کی روشنی سے منور ہو تا جا رہا تھا۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے' اس سے زیادہ اور کیا مل سکتا ہے' جس نے اپنی پوری زندگی غلاظتوں میں گزار دی ہواسے اس قدر تحفظ ملے' یہ بہت بڑی بات تھی۔ بسرحال میں اور آگے بڑھا اور میں نے اندر نگاہ ڈالی' ہاتھ کی لکیریں إدھر سے أدھر دوڑ رہیں تھیں۔ شائیں شائیں کی آوازیں آ رہی تھیں اور ہاتھ کی کیروں کے پس منظرمیں کوئی وجود موجود تھا وہ وجود واضح ہوتا چلا گیا۔ یہ سیکنی ہی تھی لیکن اب اس کا حلیہ بدلتا جا رہا تھا۔ اس کے جادو کو شکست "تو ٹھیک ہے اِدھر میں تجھے مار دوں گا۔" "مرگئے.... ہم تو مرگئے..... ہائے اب ہم کیا کریں!" "راستہ بتا جھے کالی کنڈ کا.... راستہ بتا۔"

میں نے اس دروازے کا رخ کیا جس سے گزر کریماں آیا تھا۔ باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہری داس کا بھی وہاں پتہ نہیں تھا۔ میں نے اشت سے پوچھا: "ہری داس کمال گیا؟"

" برى داس وه تو گند ہے' اس كى تھوك ہے' برى داس كوئى الگ تھوڑى ہے جو كيكئى ہے وہ برى داس ہے۔"

میں نے چاروں اور دیکھا' اب اس خوبصورت ماحول کا شائبہ بھی نہیں تھا' جس سے گزر کر میں یماں تک پہنچا تھا جب کہ یہ اس ٹوٹی حویلی کی ایک راہداری تھی جو سخت گندی پڑی ہوئی تھی۔ در خوّل کے پتے کو ڑا کرکٹ اور اس پر دو ڑتے ہوئے چوہے' پہلے جو کچھ دیکھا تھا فریب نظر تھا' یہ اصل جگہ تھی' اس راہداری کا دو سرا سراحویلی سے باہر نکل تھا۔ میں اس راہداری میں چانہ ہوا باہر نکل آیا۔

"بال اشت اب بول كدهر چنا ب؟"

"بائے مروا دیا ہم کو تو ممارانی کیکئی نے.... سیدھے چلتے رہو مماراج-" وہ رو دینے والے انداز میں بولا اور میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔

اشت اب میری گرفت میں تھا، کچھ در کے بعد اس نے گھٹی ہوئی باریک آواز میں

"مهاراج میری گردن تو چھوڑ دیں میں انسان کی جون میں آ جاؤں گا وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کالی کنڈ لے جاؤں گا۔"

" نميں اشت ' ہمارے دھرم ميں سانب پر بھروسہ نميں كيا جا سكتا۔ "
" اللہ ميرى گردن .... ميرى گردن .... كميں دم گفتے ہے مرى نہ جاؤں۔ "
" نميں ميں جانتا ہوں ' تم ايسے نميں مرو گئے۔ ميں اس وقت تمہيں اى طرح جھكائے ركھوں گا' جب تك كالى كنڈ ميرے سامنے نميں آ جائے گا۔ "

"سيد هي باتھ مر جاؤ-" وه مرده ليح مين بولا اور مين اس كي بدايت كے مطابق آگے

دی تھی میں نے ' تو اس کے چرے پر نمایاں تبدیلی ہوتی جا رہی تھی۔ شاید وہ اپنی اصلی شکل میں نمودار ہو رہی تھی اور یہ اصلی شکل بے حد بھیانک تھی۔ اس کی کو کلہ جیسی سیاہ آئکھیں 'گمرے سرخ ہونٹ اوپر ینچے ابھرے ہوئے تھے ' کمبے کمبے دانت جھانک رہے تھے '

"تو یہاں بھی آگیایاتی۔ میں ہار نہیں مانوں گی تھے سے .... بھسم کر کے رکھ دوں گی... كيا چبا جاؤل كى... كيا كھا جاؤل كى تختجے "اس كى زبان باہر نكل آئى اور بردھنے لكى۔ ايك فف ..... دو فف ..... تين فف ..... آئكس بهيانك انداز مين پهيل گئين - بدن يربال جمولنے لگے وہ بھیانک بلاکی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی' پھراس نے اتنی ہولناک چنگھاڑ منہ ہے نکالی کہ بورا غار کرز کے رہ گیا۔ اس چھھاڑ کے ساتھ ہی وہ فضامیں بلند ہوئی اور دوڑتی ہوئی مجھ پر آئی' وہ کسی چیگاد ڑکی طرح مجھ پر برواز کر گئی تھی۔ پچھ دور جا کروہ پھر پلٹی' میں نے رخ تبدیل کرلیا تھا۔ بس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ہوتا ہے اچانک یوں لگا جیسے اس کا برواز كرتا ہوا بدن كى ٹھوس ديوار سے عكرايا ہوا' اچھا خاصا دھاكا ہوا تھا اور وہ نيجے گر یڑی تھی' لیکن ینچے گرتے ہی وہ لوٹتی ہوئی دور تک چلی گئی اور اس کا بدن بتلا ہو تا چلا گیا۔ اچانک ہی اس نے ایک سانب کی شکل اختیار کرلی اور اس کے منہ سے شعلے نکلنے گے' اس نے خوفناک پینکار ماری اور میری کلائی سے لیٹے اشت کے بل کھل گئے' اشت اب میری مٹھی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور کیکئی مسلس پھنکاریں مار رہی تھی۔ اجانک ہی میں نے غار کے کونے کھدرے سے بے شار سانیوں کی آوازیں سنیں اور پھر میں نے دیکھا' کالے رنگ کے لاتعداد سانب غصے سے پھنکارتے ہوئے باہر نکل کر مجھ پر لیکے تھے۔ میں تو خدا کی قدرت کا تماشاد مکھ رہا تھا۔ اب تک تو سمیکنی کے تمام حملوں سے بَيِّنَا جِلا آيا تَفا- بَعلا مِين كيا اور ميري او قات كيا ميري محافظ قوتين ميرا تحفظ كرر بهن تهين ا الراتے ہوئے سانی میرے قریب شیس پہنچ یائے 'اچانک ہی میں نے اشت کو دو سرے سانبوں یر اچھال دیا اور خاموش کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ کیکنی بری طرح چکرا رہی تھی اور پھراس نے اپنا پھن کھڑا کیا۔ چند لمحات جھومتی رہی اور اس کے بعد اس نے اپنا پھن زمین پر ڈال دیا۔ سارے سانب اس پر دوڑ پڑے اور میں نے دیکھا کہ وہ اسے شول منول کر دمکھ رہے ہیں ' پھر وہال سے بھاگ گئے اور انہیں بلوں میں جا گھے۔ کیکئی اب

انسانی شکل اختیار کرتی جاری تھی' اس کے منہ سے گرا سیاہ خون اہل رہا تھا اور اس کا سر ایک دائرے کی شکل میں گھومتا جا رہا تھا' پھراس کی گردن کی ہڑی ٹوٹ گئ اور اس کا بدن اذیت سے تڑپنے لگا' کچھ دیر کے بعد وہ ساکت ہو گئی۔ میں آگے بڑھ کے اس کے قریب بنتیا' دیکھا تو وہ مرچکی تھی۔ بنتہ نہیں ان غار میں کیا الا بلا موجود تھا۔ ہرچیز سمٹتی جارہی تھی' پھروہاں خالی غار کے سوا اور پچھ نہیں رہ گیا تھا' اس سے اندازہ ہو تا تھا کہ کیکئی اپنے جادو سمیت فنا ہو چکی ہے۔ میرا دل مسرت سے سرشار ہو گیا اور میں بری خوشی محسوس کرنے لگا۔

ججے جس مقصد کے لئے یہاں بھیجا گیا تھا'اس کی شخیل میں میری مدد کی گئی تھی اور جس طرح میری مدد کی گئی تھی' یہ بہت بردی بات تھی۔ بسرحال بہت انو کھا کھیل ہوا تھا یہ' ججے جو تھم ملا تھا میں نے اس کی شخیل کر ڈالی تھی۔ ایک الیمی ناپاک روح کو ختم کیا تھا میں نے 'جس کے بارے میں مجھے ہدایات ملی تھیں۔ اس کے بعد یہاں رکنا بے مقصد ہی تھا' میں نہیں جانتا تھا کہ آگے میرے لئے کیا احکامات ہیں۔ اگر کوئی اور اسی قتم کا کام میرے سرد کیا جانا تھا تو میں ان پر بھی اسی انداز میں عمل کرنا چاہتا تھا' جس انداز میں اب میرے سرد کیا جانا تھا تو میں ان پر بھی اسی انداز میں عمل کرنا چاہتا تھا' جس انداز میں اب انتظار کرتا رہا' میرے کرم فرماؤں نے ۔... جھ سے محبت کرنے والوں نے ان انصاف بہندوں نے مجھے مایوس کیا' جنموں نے اب تک میری راہنمائی کی تھی۔

\* \* \*

با**ب ن**مبر 33

میرے لئے ایک امتحانی برچہ ترتیب ویا گیا مجھے طلب کیا گیا اور جب میں اس ٹوٹی مسجد میں پہنچا جو ایک ورانے میں بنی ہوئی تھی اور جہاں تک میری راہنمائی نمایت براسرار طریقے سے کی گئی تھی تو سب سے پہلے دو افراد نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس حمرے کنوئیں سے پانی نکالوں اور عسل کروں۔ وہ کنوال جس سے مجھے یانی نکالنے کے لئے کما گیا تھا' اتنا گرا تھا کہ شاید انسان تصور بھی نہ کر سکے۔ ایک برا سا برتن اس کے کنارے رکھاگیا تھا اور میں نے کنوئیں میں ڈول ڈال دیا تھا۔ رسی کا وہ محمر جو میرے قد ك برابر تها كوئيس مين ووبنا چلاكيا- يهال تك كه ختم موكيا- مجھے لگا جيسے وول ياني سے بحر گیا ہو' پھر میں نے اسے کھنچا شروع کیا اور شاید ساری زندگی کی مشقت ان چند لمحات میں ہو گئے۔ ایک ڈول یانی کو اس کنو کمیں سے کھنچتے ہوئے مجھے چکر آ گئے تھے 'یمال تک کہ مجھے وہ برتن بھرنا تھا اور جب برتن میں یانی لبالب بھرا تو میرے اندر کھڑے ہونے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ میں ڈول کو ایک طرف ڈال کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تو مجھے اینے کانوں میں آواز سنائی دی:

"بير ان گناهوں كا كفاره بي جو تم نے كيے بين وہ عيش و آسائش اٹھا كر جو تهميں گندے علوم نے بخشے تھے۔ یہ یانی تہیں یا کیزگ دے گا کونکہ اس میں تمہاری مشقت

میں نے عسل کیا کباس تبریل کیا اور امتحان گاہ میں آگیا کا معلوم اور نامانوس آوازیں میرا تجزیه کر رہیں تھیں اور میرے نمبر لکھے جا رہے تھے اور پھر مجھے کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا گیا:

اور جس وقت نیکیوں کے رائے اس کی نگاہوں کے سامنے کھلے تو اس نے آسائش چھوڑ کر نیکیوں کا رخ کیا اور گناہ نادانسٹلی میں ہوئے تھے اور اسے پاک قرار دیا جاتا ہے اور یہ آئینہ انعام میں دیا جاتا ہے لیکن یہ اس کے مستقبل کا آئینہ ہے وہ میلا بھدا اور ناتراشیدہ آئینہ میرے سامنے آگیا اور میں نے اسے حرانی سے دیکھا' بس ایک بھدا سا آئینہ تھا' یہ میری عمر بھر کی کاوشوں کا انعام تھا' مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا لیکن آئینے کا مقصد میرے علم میں تھا۔ آئینہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں انسان کو اپنا عکس نظر آتا ہے 'شاید اس میں میرے مستقبل کا کوئی عکس بھی ہو 'میں نے آئینہ این چرے کے سامنے کیا اور میرے ذہن میں بیہ سوال اجمراکه مجھے جو میری کاوشوں کا انعام اس شکل میں دیا گیا ہے' اس کا مقصد اور استعال کیا ہے۔ آئینے میں مجھے ایک تحریر نظر آئی اور بید تحریر اگر میں میہ کہوں تو غلط شیں ہو گا کہ میری تمام تر زندگی کی کاوشوں کا بھرپور ترین صلہ تھی۔ ایسا صلہ جس کا کبھی کسی نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا گیا ہوگا۔ گندے علم انسان کو بہت ی قوتیں بخش دیتے ہیں' ان سے انہیں کچھ حاصل بھی ہو جاتا ہے لیکن جو حاصل ہو تا ہے وہ جائز نہیں قرار دیا جا سکتا' وہ ایک غلاظت کی دین ہوتی ہے لیکن اگر نیکیوں کا صلہ اس انداز میں مل جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیی اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ آئينے کی تحرير ميں درج نھا:

"زندگی کی ان خوامشوں کو جو تمهارے دل میں پیدا ہوں' اپنے ذہن میں لاؤ اور آئینے میں دیکھو کہ ان میں کمال تک جائز ہیں'کمال تک ناجائز۔ یہ آئینہ تمہارے ضمیری عکای کرے گا اور ضمیر کی آواز ہیشہ کچ ہوتی ہے اور اس کچ کو اگر تم حاصل بھی کرنا چاہو گے تو تہاری خواہشوں کی میکیل ہو گی۔ یہ دنیاوی انعام ہے اور اس کے بعد بھی اگر انعام کے طلبگار ہو تو خود اینے دل میں جھانک کر دیکھنا اور پوچھنا کہ کیا مناسب ہے اور کیا نامناسب. " میں نے ان الفاظ کو اس مفہوم کو پڑھا اور میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا' وہ مل گیا تھا مجھے جو شاید ہی مجھی کسی کو ملا ہو اور اس پر یقین کرنا ایمان تھا' بجائے اس کے کہ میں مشکوک ہوتا ہے ان کی دین تھی' جو دنیا ترک کر چکے ہوتے ہیں اور قرب اللی سے سرشار ہوتے ہیں اور مجھے دنیا سے الگ نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ دنیا کا بی ایک حصہ بنا رہنے دیا گیا تھا اور صحیح معنوں میں میں تو انعام تھا زندگی کا وہ غلیظ دور جو لاند بب کی حشیت سے

گزارا تھا' بلاشیہ اس طرح کا تھا جیسے کسی گندے جوہڑ میں زندگی گزاری جائے۔ راگنی اور اس کے علاوہ اور بہت سے کردار وہ تو سب غلا بمیش تھیں جو کالے دھرم کی دین ہوتی بن اور بيه حقيقت ہے كه جب تك انسان اينے طور ير زندگى كى وہ آسائش حاصل نه کرس جو حقیقی ہوتی ہیں تو بھلا زندگی کسی دلکشی کی حامل ہو سکتی ہے۔ اگر اس تحریر کے مطابق میں اینے عمل شروع کروں تو واقعی زندگی کا رخ ہی بدل جائے۔ آئینے کو میں نے احتیاط سے این لباس میں محفوظ کیا اور اس کے بعد الی آبادیوں کی تلاش شروع کر دی جہاں رہ کرمیں ذہنی کیسوئی کے ساتھ فیصلہ کر سکوں کہ اب مجھے کہاں سے آغاز کرنا ہے۔ میں چتا رہااور بہت سے ذرائع سغراختیار کیے۔ بیل گاڑی ٹائلہ اور اس کے بعد رمل میں بیٹھا تو یہ بات ذہن میں نہیں تھی کہ کماں جا رہا ہوں اور کماں جاؤں گا۔ بس بیٹھ گیا اور سفر کرتا رہا تھا یمال تک کہ رہل رک گئے۔ آخری شاب آگیا اور نیجے اترا تو حیرت ہے دیکھا کہ یہ میرا اینا شہر تھا وہ شہر جہاں میں نے زندگی کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس شرمیں مجھے بہت ے ایسے کردار ملے تھے 'جن سے میرا واسطہ رہا تھا اور میں ان كردارون كو تبهي نمين بحول سكتا تھا۔ سرفهرست فيض الله صاحب تھے۔ ميرے دل ميں غم ك آنو تيرنے لك ليكن بسرحال اگر نقدر نے مجھے اس شر تك پنچايا ب تو مكن ب اس کا بھی کوئی پس منظر ہو اور میرایہاں آنا کسی مقصد کے تخت ہی ہو۔ ایک چھوٹے سے جھونیردا ہوٹل میں بیٹھ کر معمولی ہی غذا کھائی اور اس کے بعد ایک ویران ہی جگہ جاکر میں نے آئینے کو اپنے سینے کے قریب کے کپڑوں سے صاف کیا اور پھردل میں سوچا کہ کیا زندگی کی آسائش حاصل کرنا میرے لئے مناسب اور ممکن ہے اور کیا ان آسائٹوں کا اصول کی غیبی ذریع سے میرے لئے مناسب ہے۔ یہ تمام باتیں میرے ول میں سوچنے کے بعد میں نے آئینے میں دیکھاتو ایک بڑا سالفظ لکھا نظر آیا:

"ہاں۔" اور دو سری چیز جو نظر آئی وہ لکھی ہوئی تھی "27 فضل روڈ "گرین ٹاؤن۔" بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہاں کے ساتھ 27 فضل روڈ گرین ٹاؤن۔ یہ بڑی جیران کن بات تھی' بہت دیر تک سوچتا رہا۔ فضل روڈ گرین ٹاؤن کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں تھیں لیکن جب معلومات حاصل کیں تو پیتہ چل گیا اور اس کے بعد میں گرین ٹاؤن پہنچ گیا۔ بہت ہی دولت مند لوگوں کی آبادی تھی اور ایسے لوگ وہاں رہتے

تھ' جن کے برے برے عظیم الثان کاروبار تھے۔ گرین ٹاؤن کی کو تھی نمبر 27 میں پہنچا جو فضل روڈ پر واقع تھی تو دروازے پر کھڑے ہوئے چو کیدار نے حیرت سے آئھیں پھاڑ دیں اور پھرایک دم اٹینش ہو کرسلیوٹ کیا اور بولا:

"صاحب خیر تو ہے "آپ کد هرسے آ رہے ہیں اور یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے آپ نے۔" چوکیدار کے الفاظ پر غور کیا۔ زندگی اس قدر پراسرار واقعات سے دوچار ہو چکی تھی کہ اب کوئی بھی بات ناقابل یقین نہیں لگتی تھی۔ چوکیدار کے ان الفاظ کو جرانی سے تو بیشک ناتھا 'لیکن ناقابل یقین نہیں سمجھا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا:

"چوكيدارتم جمح بحان كئ- "چوكيدار بنن لكا بحربولا:

"صاحب مالک کا نمک کھاتے ہیں آٹھ سال ہے الک کو شیں پہانے گے؟" "فھیک-" میں اندر داخل ہو گیا۔ لگ رہا تھا اندر بہت سے ملازم موجود ہیں اکیونکہ یہ امداد غیبی تھی اِدھر میری راہنمائی کی گئی تھی' اس لئے مجھے آسانیاں نہ حاصل ہو تیں تو تعجب ہوتا۔ سارے کے سارے ملازم مجھے پہچانتے تھے۔ اختشام احمد ہی تھا میرا نام۔ برے سے ڈرائینگ روم میں ایک بہت ہی خوبصورت فریم میں میری بہت بردی تصویر بھی گی ہوئی تھی جو کچھ نہ ہو جاتا کم تھا۔ گویا ہیہ عطیہ تھا میرے لئے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بدل ماضی کی تمام آسائشوں سے کمیں زیادہ شاندار تھا۔ یہ کو تھی' یہ ملازمین' یہ عیش و عشرت کو تھی میں جار جار کاریں کھڑی ہو ئیں دیکھی تھیں میں نے ' یہ میری رہائش گاہ تھی' کمال ہے پہتہ نہیں اس کا محل وقوع کیا ہوگا۔ کس طرح ہیہ وجود میں آئی ہوگی' کس کی ملکیت ہو گی 'بس سے قیبی باتیں ہیں جو اسرار و رموز کے پردوں سے ڈھکی رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں زیادہ جھان بین کرنا بے مقصد ہے۔ اول تو کوئی امکان شیں ہے اس بات کا کہ اس رہائش گاہ کا کوئی اور دعوے دار منظرعام پر آئے گا۔ تصویر بھی میری ہی گلی ہوئی ہے' نام بھی اختشام احمد ہے۔ چنانچہ بیکار سی باتیں میں' یمال آنے کے بعد میں بہت خوش تھا۔ انسانی فطرت سے الگ ہٹ کر کوئی بات کرنا میں سمجھتا ہوں عقل و دانش کی نشانی نہیں ہے۔ میری حیریتی تمام تر ایمانی نقین کے باوجود قائم تھیں اور میں حیرانی سے سوینے لگتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمرحال وقت نے احساس دلایا کہ ایسا ہی ہے۔ ملازمین میری شخصیت سے باخولی واقف تھے۔ مجھے شامی صاحب کمہ کر بھی مخاطب کیا جاتا تھا' یعنی وہ

سب کچھ ہو ممکن ہو سکتا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جرائی میری زندگی کا ایک حصہ تھی۔ مجھے اب دو سرے معالمات کے متعلق سوچنا تھا۔ اس دن میں اپنے پارک میں ہمل رہا تھا کہ میری خوشی کی انتہانہ رہی جب ایک نیکسی بڑے گیٹ پر رکی۔ سی نے پنچ اتر کرچوکیدار سے بات کی۔ میری نگاہیں ای طرف اٹھی ہوئی تھیں اور پھر میں نے افضال کو پیچان لیا۔ سو فصید میرا دوست افضال ہی تھا' میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ ویسے تو افضال سے بہت ہی دوستی اور بڑی محبت رہی تھی' بچھڑگیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یک شخص میرا ایک بمترین ساتھی بھی رہا تھا۔ البتہ آکینے کے بارے میں مجھے اس سے پچھ کئے شخص میرا ایک بمترین ساتھی بھی رہا تھا۔ البتہ آکینے کے بارے میں مجھے اس سے پچھ کئے سے پہلے اپنے لئے ہدایت لے لینا تھی' وہ اندر آیا تو میں نے گرمجوشی سے اسے اپنے سینے سے لیٹالیا۔

"اب باؤلے کمال غائب ہو گیا تھا کمال چلا گیا؟"
"تو یہ عیش ہو رہے ہیں یاروں کے بغیر؟"
"" میں میں میں ایک میں استان کھیں استان کی بغیر؟"

"تيرا پية ہی نهيں تھا مجھے۔"

"پھر پہتہ کماں سے لگا؟" افضال نے سوال کیا۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ افضال نے جو سوال کیا تھا اس کا مفہوم کچھ اور بھی ہو سکتا تھا' وہ خود ہی بولا:

"مرتم نے پہ خوب چلایا میرا۔ تمهارا ٹیلی فون ملنے پر مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ تم بی ہو گے اور پھریہ شاندار کو شی' یار ایک بات بتاؤ کہاں سے مار لیا یہ سب پچھ۔" "بس افضال اللہ کی دین ہے' جائز اور ایماندارانہ طریقے سے ملے ہیں۔ ضمیر پر کوئی داغ قبول نہیں کیا میں نے۔"

رس میں میں بیاں مصف "فقی میں میں میں اس طرح کے انسان ہو ہی نہیں کہ ضمیر پر داغ لگا کر کوئی سخیر وہ قو میں جانتا ہوں تم اس طرح کے انسان ہو ہی نہیں کہ ضمیر پر داغ لگا کر کوئی چیز حاصل کرو۔ میری طرف سے اس شاندار عیش و عشرت کی زندگی کے حصول پر مبارک باد قبول کرو۔ ویسے میرا ایک ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہرایک کو نواز تا ضرور ہے۔ اب یہ اللہ بات ہے وہ اسے اپنی حماور سے کھو دے یہ اس کی اپنی فطرت پر مخصرہے۔ "

دخیر چھوڑو تم کیا کر رہے ہو آجکل؟"

یرپ رور ہے ۔ "وی رفتار بے ڈھنگی جو سلے تھی سواب بھی ہے' جرم کی دنا ہے تو یہ کرلی ہے کچھ

تھوڑی می نیک ہدایتیں مل گئی ہیں۔ ایک چھوٹی می فرم ہے، جس میں نوکری کرلی ہے۔ وال دلیا چل رہا ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ چھوٹی می جھونپڑی ہے، جھونپڑی کی مالکہ ہروقت لڑتی رہتی ہے۔ کرایہ بڑھانے کے لئے، اس کابس چلے تو روزانہ کرائے میں اضافہ کردے۔" افضال نے اپنی پوری داستان سا ڈالی۔

"چلو ٹھیک ہے اس سے معذرت کرلو۔"

"اوريمال آجاؤل-"

"ظاہر ہے.... کیوں.... نہیں آنا جاہتے کیا؟"

"یار یہ تو میں خود بھی کنے والا تھا کہ یار کا گھر ہے پھر بھلا اس سے تکلف کیا۔" میں ہم بننے لگا تھا۔ افضال کے آ جانے سے زندگی میں ایک اور خوشی کا احساس ہوا تھا لیکن میں ہر بات کے لئے مختاط تھا۔ میں نے افضال کی آمد کے سلسلے میں ہدایات لے لیس تھیں اور مجھ سے کما گیا تھا کہ افضال کی آمد میرے لئے ایک اچھا شگون ثابت ہو سکتی ہے۔ افضال وہ تھا جے میں نے زندگی کے ہر مرطے میں ساتھی رکھا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے بہت سے محاطات کا رازدار بھی تھا۔ میں نے اس سے اپنے دل کی کوئی بات نہیں چھپائی بہت سے محاطات کا رازدار بھی تھا۔ میں نے اس سے اپنے دل کی کوئی بات نہیں چھپائی گھانے کے بعد خود ہی مجھ سے سوال کردیا۔

"تہماری زندگی کچھ محدود نہیں ہو گئی ہے شامی؟"

"محدود سے کیا مراد ہے تمہاری؟"

"میرا مطلب ہے اتنا عرصہ تم نے میرے بغیر گزارا ہے کہاں کہاں رہے کیے کیے لیے لوگوں سے واسطہ پڑا اور کون سے مراحل سے گزر کریماں تک پنچے ہو کم از کم کچھ بتاؤ تو سہی ؟"

"یار وہ جو ایک جملہ کما جاتا ہے ناکہ آم کھانے سے مطلب پیڑ گننے سے کیا فائدہ؟" "تمہارا کیا مطلب ہے 'میں آم کھا رہا ہوں تمہارے ساتھ جیٹھا ہوا۔" افضال نے سراتے ہوئے کما۔

"نہیں ہم دونوں آم کھا رہے ہیں۔" میں نے کما اور قبقہہ لگا کرہس پڑا۔ بات کو میں نے بری موبصورتی سے گول کر دیا تھا۔ افضال کے کہنے کا مقصد سے تھا کہ میں بالکل ہی

محدود رہتا ہوں' نہ سیرو سیاحت میں دلچیں لیتا ہوں اور نہ ہی باہر نکاتا ہوں۔ اس گوشہ نشینی کی وجہ کیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کی مناسب وقت افضال کو اس بات کاجواب بھی دے دوں گا اور پھر جواب کیا دیتا تھا۔ میں نے خود بھی سوچا کہ باہر نکل کر تھو ڑی ہی سیرو سیاحت کی جائے۔ چنانچہ ہم نے باہر نکل جانے کا منصوبہ بنالیا۔ شہر بہت خوبصورت تھا۔ میارے پاس زندگی کی آسائیش تھیں۔ آج تک بھی کسی نے یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی ہمارے پاس زندگی کی آسائیش تھیں۔ آج تک بھی کسی نے یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کرنی کی آسائیش موجود تھی کہ زندگی بھر خرچ کیا جائے تو کم نہ ہو لیکن میں پڑی تھی۔ کرنی کی تعداد اتنی موجود تھی کہ زندگی بھر خرچ کیا جائے تو کم نہ ہو لیکن میں نے اپنے طریقہ کار میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں کی تھی۔

اس شام بھی ہم اپی خوبھورت کار میں جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں ایک سنسان سڑک پر ایک پرانے طرز کی کار می 'جو ذرا سا کرا گئی تھی اور اس میں تین سواریاں بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ ایک ڈرائیور ایک عمر رسیدہ خاتون اور ایک نوجوان لڑی۔ انسانی ہدردی کے تحت ہم نے فور آ ہی ان کو ان کی کار سے نکالا' ہپتال لے گئے۔ چوٹیں نیادہ نہیں تھیں لیکن بسرطال خواتین کی طالت خاصی خراب تھی۔ ہماری کاوشوں سے انہیں ہوش آیا۔ عمر رسیدہ خاتون اور نوجوان لڑی نے ہم دونوں کا بے حد شکریہ اوا کیا تھا۔ پھر ہوش آیا۔ عمر رسیدہ خاتون اور نوجوان لڑی کا نام تصور تھا' خاتون ہما خانم کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ ہم لوگ خاصے بے لگلف ہو گئے' زیادہ تفصیلات نہیں معلوم ہو سکی تھیں۔ چھے لوگ اور آنے جانے گئے تھے لیکن ان میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میں نے معلومات حاصل کیں تو معمر خاتون نے کما:

" بسرحال بین ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں رہتا۔ میں ہوں 'میری تین بیٹیاں ہیں۔ " بسرحال ہم نے زیادہ چھان بین نہیں گی۔ تصور اور دو سری لڑکیاں جو تنویر اور رانا تھی ' ہم سے کافی بے لکلف ہو گئی اور ان کی بے تکلفی میں بڑی بے تجابی پائی جاتی تھی۔ آخر کار وہ ٹھیک ہو گئی اور ہم نے خود ہی انہیں تجویز پیش کی کہ ہم انہیں ان کے گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ عمر سیدہ خاتون نے انجی ان ہوئی نگاہوں سے ہمیں دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹے ہیں میں سین سے رخصت کردو تو بہتر ہے 'ورنہ تہمارا سارا اعتاد ختم ہو جائے گا۔ " ہمیں میلی سے رخصت کردو تو بہتر ہے 'ورنہ تہمارا سارا اعتاد ختم ہو جائے گا۔ "

"فیک ہے، آؤ برحال حقیقوں کو چھپایا نہیں جا سکتا۔" ان کی باتیں بری پراسرار تھیں۔ میں خود بھی جران تھا لیکن جب خاتون ہمیں گائیڈ کرتی ہوئی اپی رہائش گاہ بر پہنچیں تو سب کچھ سمجھ آگیا۔ وہ طوائف تھیں اور اپی اصلیت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہن کو جھٹکا تو لگا تھا لیکن اس دوران خاتون کا رویہ ان لڑکوں سے بے تکلفی الی رہی تھی کہ اب ایک دم دکھ ہوا تھا اس بات کا کہ ان سے ایک دم قطع تعلق کرلیا جائے۔ لڑکیاں بھی بری افسردہ نظر آ رہیں تھیں۔ جب ہم وہال ایک دم حلے تو معمر خاتون نے کہا:

"دیکھو بیٹے ہماری اصلیت ظاہر تو ہونا ہی تھی کی نہ کی وقت اور کی نہ کی دن البتہ ایک بات تم سے کہنے کو دل ضرور چاہتا ہے وہ یہ کہ ہم برے لوگ ہیں برائی ہماری ذات سے مسلک ہے لیکن تم یمال آؤ گے تو یہ سوچ کر آ سکتے ہو کہ صرف ان اپنوں سے ملئے جا رہے ہو جو برے ہونے کے باوجود تہمارے حق میں برے نمیں ثابت ہول گے۔ دل چاہے تو اس بات پر یقین کر لینا ورنہ تہماری مرضی۔"

"خالہ جان ہم یمال آتے رہیں گے، شام کے بھکھٹوں میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں۔" میں نے متاثر لیج میں کہا۔ پہتہ نہیں کیوں دل ان لوگوں کی جانب راغب ہوتا تھا اور اس کی وجہ بھی ایک دن معلوم ہوگئے۔ اس کی وجہ بیہ نقی کہ وہ میری سگی خالہ جان تھی۔ میری مال کی سگی بمن۔ پرانے البم میں ایک دن تصویریں دیکھتے ہوئے میں نے اپنی مال کی تھی، ایک ایک ہتی جو میری پوری ذات پر محیط تھی۔ بھلا میرے لئے مال کی تصویر دیکھی، ایک ایک ہتی جو میری پوری ذات پر محیط تھی۔ بھلا میرے لئے ناقابل شافت کیسے ہوتی۔ میں لرزگیا تھا۔ مال مجھے بتا گئی تھی اور مجھے بتا چل گیا تھا کہ میں کون ہوں۔ بسرحال میری جو کیفیت ہوئی وہ ناقابل بیان تھی اور میری اس کیفیت سے ہما خانم بہت پریثان ہو گئیں۔

" مجھے کچھ بتاؤ تو سی بیٹے کیا ہوا کیا بات ہے؟" مینوں لڑکیاں بھی میرے گر و جمع ہو گئیں تھیں۔ افضال اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے لہج میں تصویر کی جانب انگلی اٹھا کر کما:

"ب كون بير؟" ميرك سوال بر اما خانم كے چرك بر نمى آئى- كچھ لمح خاموش رہنے كے بعد انہوں نے كما:

"خالہ جان خدا کے واسطے مجھے اس شخص کے بارے میں بتایے' جو میرا باپ ہے اور جس کے بارے میں آپ نے کہاہے کہ وہ ای شرمیں رہتا ہے۔"

"ہاں بیٹے اس کا نام اختیار احمہ ہے اور وہ ایک بڑا کاروباری ہے۔ اس کے بعد میرے وجود پر ایک اور تازیانہ لگا جو نام اور جو پہ تغصیل سے جھے بتایا گیا وہ میرے لئے بڑی جیرت کا باعث تھا۔ یہ احمہ صاحب ہی تھے جن کے ہاں فیض اللہ صاحب نے جھے طازم کرایا تھا اور جن کی بیٹی ریٹم نے جھے جیل پنچایا تھا۔ میرا تن بدن جل کر آگ ہو گیا تو یہ وہ شخص جو میری مال کی ہے کسی کا باعث بنا اور اس کے بعد جھے بھی اس نے زندگ کے بھنور میں لا ڈالا۔ نہیں اختیار احمہ صاحب تہیں معاف کرنا میرے لئے مشکل ہوگا۔ کے بھنور میں لا ڈالا۔ نہیں اختیار احمہ صاحب تہیں معاف کرنا میرے لئے مشکل ہوگا۔ کے ساتھ تم نے جو سلوک کیا ہے اسے بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اختیار احمہ صاحب کیا کے ساتھ تم نے جو سلوک کیا ہے اسے بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اختیار احمہ صاحب کیا کہ کمیں کوئی ایکی ہدایت جھے نہ مل جائے جو میرے راستے روک دے۔ ایبا نہیں کر سکول گا میں ' پھر میرے ذہن میں فیض اللہ صاحب آئے۔ سکول گا میں ' ایبا نہیں کر سکول گا میں ' کا میا نہیں کمہ سکتا تھا۔ البتہ میں نے ہما خانم ہے کہا:

"خالہ جان ایک بات بتائے "کیا آپ اس جگہ کو چھوڑنے کے لئے خلوص دل سے تیار ہو جائیں گی؟" ہما خانم نے مجھے بے بس نگاہوں سے دیکھا اور بولیں:

"نہیں بیٹے ابھی ممکن نہیں ہے۔" میں نے خود بھی اس سلسلہ میں بہت زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ افضال کو بھی میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا البتہ وہاں سے واپس چلتے ہوئے میں نے پورا پورا وعدہ کر لیا تھا کہ میں روزانہ یمال آیا کروں گا اور خالہ جان کے ساتھ کچھ وقت گزارا کروں گا۔ یہ تصور میرے لئے ایک گالی تھا کہ میرے اپنے خون کے ساتھ کچھ وقت گزارا کروں گا۔ یہ تصور میری خالہ زاد بہنیں لوگوں کے سامنے رقص کریں کے رشتے دار میری مال کی بمن اور میری خالہ زاد بہنیں لوگوں کے سامنے رقص کریں سین میں نے بچھ دن کے لئے ان سے درخواست ضرور کی تھی اور کما تھا:

خال بان آپ کے روزانہ اخراجات آپ کی ماہانہ آمدنی جتنی بھی ہے' اس کا تعین کر کے مرف ایک ممینہ مجھے دے دیجے' ایک مینے تک یہ سلمہ بند رکھیے گا اس کے بعد

"میری بمن ہے ہے؟" "کمال گئی؟"

"ایک شیطان کی شیطانیت کا شکار ہو گئی۔ اپنا آبائی کاروبار چھوڑ کر شرافت کی تلاش میں نکلی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی شریف زادے تو ہوتے ہیں جو یہاں آکر مماشے کرتے ہیں۔ مماشے کرتے ہیں۔ مماشے کرتے ہیں۔ تام تھا اس مخص کا اختیار احمہ۔ دھوکے دے کر اس نے میری بمن کو اپنے جال میں پیانسا۔ وہ ہم سب سے بغاوت کر کے چلی گئی۔ گھرچھوڑ کر شادی کر لی اور اس کے بعد کمیں اور جابی' بعد میں اس بر بخت نے اپنے خاندان میں ہی شادی کر لی۔ کسیں اور جابی' بعد میں اس بر بخت نے اپنے خاندان میں ہی شادی کر لی۔

"بال جانتی ہوں اسے اچھی طرح سے ان شریف زادوں کو سارے چوہ کھانے کے بعد پھر سے شرافت کا سرشیقکیٹ مل جاتا ہے اور یہ سرشیقکیٹ ان کے لئے مشکل نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک نیک اور پارسا آدمی کی حیثیت سے یہاں رہتا ہے۔ " م

"کون ہے بیہ اور کمال رہتا ہے؟"

"اتا كول پوچه رہ ہو بيٹے اور تمهارى يہ حالت كيے ہوگئ ، مجھے بھى تو بتاؤ؟"

"خالہ جان ميں ماہ نور كا بيٹا ہوں۔ ماں مرچكى ہے اور ججھے اس شخص كى حلاش ہے ، جس نے ميرى مال كو دھوكہ ديا۔ "بس اس كے بعد جو رفت آميز مناظر منظر عام پر آكتے تھے ، وہ آئے۔ ہم خانم ہے اختيار ہوگئے۔ ہم لوگ روتے رہ۔ ہما خانم نے بہت ى باتيں كيں مجھ ہے۔ كيئے گئى: "بيٹے ہم لوگ خاندانى طوائف ہيں، ليكن يہ بھى ايك حقيقت ہے كہ ماہ نور نے جو كچھ كيا، ميں نے اس ميں اس كا ساتھ ديا۔ ميں نے سوچا كہ غلاظت كے جو ہر سے ميرى بمن نكل رہى ہوگياكہ بى كوشے ہمارے لئے محفوظ ہيں۔ ہم غلاظت كے جو ہر سے ميرى بمن نكل رہى ہوگياكہ بى كوشے ہمارے لئے محفوظ ہيں۔ ہم يہيں جی ایک تحقيق ہيں۔ ہم ايہ ايہا ہم جا كر ہمارى بچياں دربدر ہو جاتی ہيں۔ وہ لوگ اس دنيا ميں كيس نميں ہي سے جو كئى كول كو كچڑ سے نكال كر عزت و احترام سے اپنے گھر كے ڈرائينگ نميں ہوتے ايسے لوگ اس دنيا ميں، وہ صرف قصے اور كمانيوں ميں روم ميں سجاليں۔ شميں ہوتے ايسے لوگ اس دنيا ميں، وہ صرف قصے اور كمانيوں ميں يائے جاتے ہيں۔ "ميں نے كما:

"بإل-"

"آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کامنی بائی نے دو لڑکیاں خریدی ہیں؟"

"انہیں تو سال ہو گیا پورا۔ پچیاں بہت پاری ہیں، شریف زادیاں ہی ہیں لیکن بیٹے بہت کی شریف زادیاں ہی ہیں اور بعد میں وہ بن جاتی ہیں جو وہ نہیں ہو تیں شکیکن کامنی اچھی عورت ہے، اس نے ان دونوں بچیوں کی مال کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ بچاری گھرکے کام کاج کرتی ہے۔ پانچوں وقت کی نمازی ہے، روتی رہتی ہے لیکن ایسا ہو تا ہے۔ بیٹے، تم کیوں یوچھ رہے ہو ان کے بارے میں؟"

"خالہ جان وہ ایک ایسے مخص کی بیٹیاں ہیں 'جنہیں میں اپناسب سے برا محن سجھتا موں۔ خالہ جان آپ کے ذریعے اگر کامنی بائی سے شریفانہ سودا ہو سکے تو براہ کرم میرا یہ سودا کرا دیجئے۔ البتہ یہ بات کامنی بائی سے آپ کمہ دیجئے کہ اگر اس نے اس سلسلے میں کوئی تعرض کیا تو میں اسے فناکر دوں 'ختم کر ڈالوں گامیں اسے۔"

"بيٹے وہ تين لڑكيال ہيں ايك نجمه ب ايك صوفيه اور چھوٹى كا نام شايد عظى ب ، تم دو كمه رے ہو-"

"نہيں شايد دو ميرے منہ سے غلط نكل كيا وہ تين ہى بچياں ہیں۔ " ميں نے كها:
"اگر تم چاہو تو كامنى بائى سے بات كى جا سكتى ہے۔ ان كے بارے ميں۔ ببلو ايجنت
ہے اس سے خريدا تھا كامنى بائى نے انہيں "گر اس سے كوئى واسطہ نہيں ' جيسا تم كهو چليں كامنى بھائى كے ہاں۔ "

"اس وقت اس كا كونها آباد هو گا؟"

"بإل\_\_"

"ویسے خالہ جان ان بچیوں نے ناچنا گانا شروع کیا ہے؟"

آپ کا جو دل چاہے کیجے' یہ اخراجات میں آپ کو پیش کے دیتے ہوں۔" "نہیں بیٹے ہم تم سے کھ نہیں لیس کے لیکن تمہاری ہدایت پر عمل کیا جائے گا۔ کوئی ایسی تدبیر کر لیتے ہیں کہ ایک مینے تک یمال رقص و موسیقی کا کوئی پروگرام نہ ہو' وہ میں کر لول گی تم بے فکر رہو۔" افضال نے مجھ سے میری بے چینی کی وجہ پوچھی۔ آج دُھنگ سے کھانا بھی نہیں کھا سکا تھا گھریر۔ اس نے کھا:

"يار كونى بات مجھے بھى تو بتاؤ" آخر ميں تمهارا دوست مول؟"

" بتاؤں گا افضال ذِرا اطمینان سے بتاؤں گا، تھوڑے سے اہم معاملات ہیں ذرا انہیں نیٹالوں۔" آکینے سے میں نے صرف ایک سوال کیا:

"میری راہنمائی کی جائے میں فیض اللہ خان کے اہل خانے کے بارے میں جانا چاہتا ہوں؟"

وجس کوشے پرتم گئے تھے اس سے بالکل ملحقہ برابر والے گریس فیض اللہ صاحب کی دونوں بیٹیاں اور ان کی بیگم رہ رہیں ہیں۔ کامنی بائی نای ایک عورت ہے، جس نے ان دونوں لڑکیوں کو خریدا ہے۔ بری عورت نہیں ہے، لڑکیوں کو رقص و موسیقی کی خربیت دی جا رہی ہے۔ اس نے از راہ انسانیت فیض اللہ صاحب کی بیگم کو بھی اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ لڑکیاں بڑی ہو رہیں ہیں اور کامنی بائی ان کے ذریعے اپنا کوشھا آباد کرنا چاہتی ہے۔ "دیوائی طاری ہو گئی تھی بچھ پر۔ دہشت زدہ ہو گیا تھا ہیں۔ اس وقت افضال کو ساتھ لیا اور دیوانوں کی طرح گاڑی دوڑاتا ہوا ہما خانم کے کوشھے پر جا بہنچا۔ ہما خانم مجھے دوبارہ دیکھ کر جران رہ گئیں تھیں۔ ویسے یہ وقت کوشھے کے آباد ہونے کا تھا لیکن انہوں نے میرا دھوال ویوال جوہ کی طرح کی گھا کر کھا۔

"کیابات ہے شامی خیریت تو ہے کیا ہوا کیا قبل کردیا تم نے اختیار احمد کو؟"
"شیس خالہ جان اس وقت ایک اور کام سے آیا ہوں آپ کے پاس۔"
"ہاں ہاں بولو میں تو تمہاری صورت دکھے کر ہی پریشان ہو گئی ہوں۔ ہم سب پریشان ہو گئی ہوں۔ ہم سب پریشان می بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے۔"
"خالہ جان آپ کے برابر کوئی کامنی بائی رہتی ہے؟"

"کامنی بائی حالات جیسے بھی رہے "صورت حال جو پچھ بھی ہے "آب نے بلو دلال سے جن تین بچوں کو خریدا ہے "وہ میری عزیز ہے " میں انہیں کھو بیٹا تھا۔ " پۃ لگا تا رہا ہوں ان کا۔ کامنی بائی وہ شریف زادیاں ہیں آئی شریف زادیاں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا امتحان ہے جو ان سے لیا گیا ہے۔ ایک ایسے نیک خاندان کی بچیاں ہیں وہ کہ آپ نصور نہیں کر سکتیں۔ میں آپ کو ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں کامنی بائی "ان لڑکیوں اور ان خاتون کو تو جھے لے ہی جانا ہے ہر قیمت پر چاہ اس کے لئے مجھے بھائی کے بھندے تک خاتون کو تو جھے لے ہی جانا ہے ہر قیمت پر چاہ اس کے لئے مجھے بھائی کے بھندے تک جانا پڑے۔ آپ اسے ذہن نشین کر لیجئے کہ میں آدھی دنیا کو قبل کر دوں گا "اگر وہ میرے جانا پڑے۔ آب ان کو بیشکش کرتا ہوں کہ جتنی قیمت میں آپ نے انہیں خریدا کر است میں آئی لیکن میں آپ کو بیٹو سو سے ضرب دے لیجئ میں آپ کو سو کا معاد ضہ ادا کر دوں گا ان کا "جو کہہ رہا ہوں اگر وہ کر دوں تو میری بات مان لیجئ ورنہ آپ کو افتیار ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے میری اس جذباتی کیفیت کو نظر انداز کر دیا اور سودا پر آب کو افتیار ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے میری اس جذباتی کیفیت کو نظر انداز کر دیا اور سودا پر آب کو افتیار ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے میری اس جذباتی کیفیت کو نظر انداز کر دیا اور سودا پر آب کو افتیار ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے میری اس جذباتی کیفیت کو نظر انداز کر دیا اور میرے دونوں کے لئے مشکل ہو جائے گی۔ "کامنی بائی نے آب اور میرے دونوں کے لئے مشکل ہو جائے گی۔ "کامنی بائی ان

"بیٹا آدھی دنیا ختم کرنے کا حق کس نے وے دیا تہیں 'ارے ہمیں مارنے کی بات کرتے تو بات دو سری تھی ' دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان بچوں سے میں نے اپنے کوشے کا مستقبل وابستہ کر لیا تھا اور تم یقین کرو بردی امیدیں تھیں جھے ان سے ' لاکھوں کماتی میں ان سے لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے ' تمہاری عزیز ہے وہ تو ٹھیک ہے ہاؤ۔ رازق تو اللہ ہے وہی دے گا' جو پچھ بھی ہوگا' ہاں دیکھ لینا کمیں حساب کتاب زیادہ نہ بن جائے۔ میں صرف تمہیں یہ بتا دوں گی کہ میں نے کتنا خرچ کیا ہے ان پر باتی تم خود سوچ لینا۔ "

"میں ملنا جاہتا ہوں ان ہے؟"

"مل لو۔ " اور اس کے بعد میں ایک شدید امتحان سے دوچار ہونے کے لئے اندر چل پڑا' میں نے کمرے میں جو منظر دیکھا وہ ایسا تھا کہ میرے علاوہ کامنی بائی اور ہما خانم بھی زار و قطار رو پڑیں۔ عظلی' نجمہ اور صوفیہ جائے نماز پر میٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے پاکیزہ چروں سے نور نبک رہا تھا۔ چی جان بھی ان کے قریب ہی صف بتائے بیٹھی تھیں اور ان

کی مدهم آوازیں گونج رہیں تھیں۔

"معبود حق کاکام ہی معجزے رونما کرتا ہے ، جمال انسانی سوچ بے اثر ہو جاتی ہے وہاں تیری رحمت ایسے گل کھلاتی ہے کہ انسانی عقل کے اور تیرے درمیان کا اثر ظاہر ہو جائے۔ مارا کوئی برسان حال نہیں ہے 'کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ تیرے سوا ماری عزت داغدار ہونے سے بچا لے 'ہم اس کو شھے سے کود کر بھی خود کشی کر سکتے ہیں' زہر لی سکتے مِن لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تو خود ہمیں الی موت دے دے جو خود کشی نہ کہاائی جاسکے۔ معبود تاکہ ہم تیرے حضور سرخرو رہل اور تیرے حکم سے منحرف نہ ہوں جو تو نے خود کشی نہ کرنے کے لئے دیا ہے۔ مالک یہ تو ہم جانتے ہیں کہ غیب سے ہی سب کچھ نمودار ہو سکتا ہے' دنیا سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کون جمیں آنے والے وقت کی مصیبتوں سے بچا سکتا ہے تیرے سوا۔ ہم تجھ سے زندگی نہیں موت مانگتے میں کیونکہ زندگی ہارے لئے کسی طور بہتر نمیں ہوگی۔ ہماری فریاد سن لے. تینوں لڑ کیوں نے ان کے ساتھ آمین کما تھا۔ میں کامنی اور ہما خانم دروازے میں کھڑے ہوئے اشکبار آئکھوں ہے انہیں دیکھ رہے تھے' وہ بلٹیں اور چونک بڑیں اور پھر ایک اور کمزور لمحہ آیا۔ عظمٰی نے جھے سب سے پہلے بھیان لیا۔ بری ہو گئی تھی' بہت پاری لگ رہی تھی' چرے کی یا کیزگ اور نور بے مثال تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے تو وہ بے اختیار ہو کر میرے سینے سے آگی۔ "ميرى بيني، ميرى بچى-" ميں خود بھى ب اختيار ہو گيا تھا، پھر چچى جان نے بھى مجھے پیچان لیا تھا اور پھراس کے بعد جو دلدوز مناظر دیکھنے میں آئے وہ ناقابل بیان ہیں۔ کامنی بائی بھی جذباتی ہو گئی تھی اس نے کہا:

"بیٹے ہارے تمہارے ورمیان حساب کتاب بعد میں ہوتا رہے گا' انہیں ای وقت یمال سے لے حاؤ۔"

"کامنی بائی سے حقیقت ہے کہ نکیاں کہیں محدود نہیں ہو تیں' خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔" ہما خانم میرے ساتھ میری کو تھی تک آئی تھیں۔ میری خالہ زاد بہنیں بھی ساتھ ہی آئیں تھیں۔ چچی جان عظمیٰ' نجمہ اور صوفیا کو میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ اب وہ یہیں رہیں گی عزت و آبرو کے ساتھ ان لوگوں کو بمشکل تمام اپنی اس خوش بختی پر یقین آیا تھا اور جب یقین آیا تھا وہ حجدہ ریز ہو گئی تھیں۔ میرا گھر جس

خوبصورتی سے آباد ہوا تھا' اس نے میرے دل و دماغ کو فرحت بخشی تھی اور میں بہت مصروف ہو گیا تھالیکن اختیار احمد کو میں اپنے ذہن سے کھرچ کر نہیں پھینک سکا تھا۔ ان لوگوں سے زیادہ میرا رازدار اور کون ہو سکتا تھا' چنانچہ میں نے پچی جان کو ساری تفصیلات بتا کیں۔ عظلی وغیرہ کو بھی سب پتا چل گیا تھا۔ ہما خانم اور تصور کے علاوہ باقی دونوں بہنیں بتا کیں اب روزانہ ہی رات کے کھانے پر میرے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ ہم لوگ یہ طے کر رہے تھے کہ اختیار احمد کے سلسلے میں کیا کیا جائے اور پھروہ تجویز افضال نے ہی دی تھی جھے۔ اس نے کہا:

"ریشم بھی اس درمیان ملوث ہے بلکہ تمہیں جیل ججوانے کا کام بھی اس نے کیا ہے۔ ریشم کے لئے رشتہ دیا جائے اور تم عین شادی والے دن اختیار احمد پر حقیقت منكشف كرو، ويسے تو اختيار احمد كے ساتھ ہر طرح كاسلوك كيا جاسكتا ہے۔ سربازار انہيں سر کول یر سمیسٹا جا سکتا ہے لیکن بہت عزت دار بنتے تھے ناوہ اس کئے ان کی عزت کو اس طرح سربازار نيلام كياجائي-" افضال كي اس تجويز پر ميں بے حد خوش ہو گيا تھا۔ کاوشوں کا آغاز ہو گیا۔ چی جان وغیرہ کو ہم لوگوں نے پس منظر میں رکھا تھا۔ ہما خانم کو بھی سامنے نہیں لائے تھے۔ بہت ہی ذہانت کے ساتھ ہم نے اپناکام سرانجام دیا۔ میری کو تھی اور میری دولت کے جو مظاہرے اختیار احمد صاحب نے دیکھے انہیں و کھ کروہ بری طرح رجھ گئے اور آخر کار ریشم کج ساتھ میرا رشتہ منظور ہو گیا۔ نک چڑھی ریشم نے مجھ سے ملاقات کے لئے خواہش کا اظہار کیا اور خفیہ طریقے سے اس کا بندوبست بھی کر دیا گیا۔ ایسے لوگ بھی درمیان میں تھے 'جنہوں نے ریشم کی یہ فرمائش قبول کر لی تھی اور اس كا انتظام بهى كردياً كيا تقا- اختيار احد صاحب في ايك بار مجص ديكها تها اور كما تها: "نه جانے کیوں آپ کی شکل مجھے جانی پیچانی لگتی ہے' اختشام احمد صاحب۔" "جانی پیچانی سی لگنی چاہیے ' ظاہر ہے میں آپ کے خاندان کا ایک فرد ہوں اب۔" رایشم سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بھی چونک بردی اور بولی: "آپ ایا نام بھی اختشام ہی ہے لیکن آپ۔ "وہ جرانی سے خاموش ہو گئے۔

"كيابات ب مس ريشم"كياكوئي اور اختشام بهي آب كي زندگي ميس آ ي بين ؟"

"ننیں میں نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ پت نمیں کون ذہن کے کسی موشے میں آپ کی

شکل محفوظ ہے۔ " بسرحال ریٹم کو میں نے اس بات پر مطمئن کر دیا کہ میری اور اس کی یہ پہلی ہی ملاقات ہے اور اس سے پہلے ہم بھی نہیں طے تھے۔ سارے معاملات رفتہ رفتہ طے ہوتے رہے اور آخر کار اس ڈراے کا ڈراپ سین کرنے کے لئے ہم سب باجماعت پہنچ گئے۔ اس دن چی جان بھی بارات میں شریک تھیں اور ہما خانم بھی 'لڑکیاں بھی پچھ اور معززین بھی 'بارات بہنچ گئی۔ اندر جو بھی صورت حال ہو ظاہر ہے 'چی جان کو وہاں بھیانا جاتا تھا۔ میں دولها بنا بیٹا ہوا تھا۔ قاضی صاحب آ چکے تھے۔ تمام معززین جمع تھے اور مناسب وقت آگیا تھا کہ میں اپنا کھیل شروع کروں 'چنانچہ میں کھڑا ہوا' سرا اتار کر ایک جگہ رکھا اور سب جھے چونک کر دیکھنے گئے۔ افتیار احمد صاحب بھی 'میں نے معززین کو خاطب کر کے کہا:

"محرین آپ سب لوگ عزت دار گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں 'بری بری میشتوں کے مالک ہیں آپ۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کا ماضی کیا ہے لیکن ایک مخص کا ماضی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں' بلکہ یوں سیحے کہ ایک ایس گھناؤنی شخصیت کو منظر عام ير لانے كے لئے ميں نے آج آپ سب كو زحمت دى ہے ، جو انتائى مروه صورت كى مالک ہے ' یہ لوگ گھناؤنے کردار رکھتے ہیں۔ سب کے سب ایک ہی تھیلی کے چئے بغے ہیں۔ یہ صاحب جن کا نام افتیار احمد ہے اپنے دور افتیار میں طوا نفول کے کوشھے پر جاتے رہے تھے۔ انہوں نے ایک معصوم طوا گف کو اپنی شرافت کے واسطے دے کر شادی کے لئے مجبور کر دیا اور اس سے نکاح کر کے لے آئے اور اپنی دولت کے بل پر اس کی کفالت کرتے رہے ' پھرانہوں نے اپنے اہل خاندان کے سامنے اپنی شرافت کو قائم ر کھنے کے لئے خاندان کی ایک لڑی سے شادی کرلی وہ عورت جے طوا نف کے کوشھے ے لایا گیا تھا' اس کا نام ماہ نور بانو تھا اور وہ میری مال تھی۔ بیٹا ہوں میں اختیار احمد صاحب کا جائز بیٹا' کیونکہ انہوں نے میری مال سے نکاح کیا تھا۔ محترمین میری مال مرگئی کیکن میرے دل پر بیہ زخم چھوڑ گئی کہ میں اپنے باپ کو تلاش کروں' میں اپنے باپ کو تلاش كرتا موا اختيار احمد صاحب كى كوشى تك آگيا اور يهال ملازمت كرلى ان كى خاندانى خاتون شرافت کی بھی جیم صاحب کے بطن سے پیدا ہونے والی اڑی ریشم 'جس سے آج میری شادی کی جا رہی ہے' میری جانب ملتغت ہوئی اور جب میں نے اس کے ناپاک

ارادوں میں اس کا ساتھ نہ دیا تو اس نے جھے پر الزام لگا کر جھے جیل بھوا دیا۔ میں نے جیل میں سزا کائی ' رہا ہوا اور اپنے خاندان کی تلاش کی۔ افقیار احمد صاحب منظر عام پر آگئ ' طالا نکہ یہ میری صورت شکل کو جانتے تھے لیکن میری دولت نے ان کی آ تکھوں کو چکا چوند کر دیا اور یہ اپنی بٹی کی شادی جھے سے کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ میں ماہ نور بانو کا بٹیا ہوں ' ریشم ان کی دو سری بیٹم کی بٹی ہے ' میری اس سے شادی ہو عتی ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا لیکن میں ایک الیک آبرو باختہ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو ایک گذر میں نہیں جانتا لیکن میں ایک الیک آبرو باختہ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو ایک گذر کے فطرت باب کی بٹی ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں افقیار احمد صاحب پر ' ان کی بٹی پر۔ آپ فطرت باب کی بٹی ہے۔ میں ایک دارین حاصل کریں۔ میں نے دونوں ہاتھ سامنے کے اور پھر لوگ بھی لوٹ بین بار تھوک کر وہ ہاتھ منہ پر پھیر لیے اور اس کے بعد افضال کے ساتھ والبی کے لئے بلٹ پڑا۔ خوا تین بھی باہر آگئیں ' افتیار احمد بھر کے بت بنے ہوئے کھڑے تھے ' ذمین پر تین بار تھوک کر وہ باتھ منہ پر پھیر لیے اور اس کے بعد افضال احمد مجھے اور تمام خوا تین کو بم لوگ وہاں سے واپس چل پڑے اور اس کے بعد افضال احمد مجھے اور تمام خوا تین کو کے کے کرسیدھا قبرستان پہنچا میں نے ماں کی قبر پر پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور کما:

"کاش میں تمہاری زندگی میں ہی ہے سارا منظر تمہیں اپنی آکھوں سے دکھا سکتا۔ تیرا بیٹا پاس ہو گیا ہوں۔ بہترین نمبروں بیٹا پاس ہو گیا ہوں۔ بہترین نمبروں سے کامیاب ہوا ہوں۔ میں نے تیری ڈائری کا بھرم رکھ لیا ہے اور اب تیرے لئے دعائے مغفرت کرتا ہوں' ہے کہ کر ہم لوگ روتے ہوئے وہاں سے واپس پلٹ پڑے' زندگی کے مغفرت کرتا ہوں' ہے کہ کر ہم لوگ روقے ہوئے وہاں سے واپس پلٹ پڑے' زندگی کے نشیب و فراز چلتے ہی رہتے ہیں۔ وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے سب کو اپنے اپنے ٹھکانے مل گئے ہیں۔ میں بھی اپنے گھر میں اپنے اہل خاندان کے ساتھ خوش ہوں۔ میرے گھر کی قرام تر ذمہ داری میرے اپنوں نے سنبھال رکھی ہے۔ ہم سب ساتھ رہتے ہیں' باتی اور آگے کیا تکھوں خدا حافظ۔